



كتب كري الحاركان العالي المرات المناسبة الكارد في الكارد في المناسبة الكارد في الكارد في

0332-4300213 0315-4300213

# تمله حقوق محق الشرمحقوظ مي

| المارفايت                          | بم كاب              |
|------------------------------------|---------------------|
| صاحباره محمرتوصف حيدتي             | تصنيف               |
| چشتی کمپوز نگ                      | كم ينورنگ           |
| ایک ہزار                           | تعداد               |
| پوال ایر <sup>یش</sup> <b>2008</b> | سرا <b>ن</b> اعت یا |
| ٢٩ ١ هر بيج النور                  | ببهلاا يثريش        |
| مشفق عامين                         | طابع                |
| 300 روپ                            | ماريم               |

مكتب كرف الحاليك المكارك مكتب من المكارك المحاليك المكارك الموس نزد شالماركار لأن بَاغبًا نبور والأهوس نزد شالماركار لأن بَاغبًا نبور والأهوس معتب من من من المعاركار لأن باغبًا نبور والأهوس معتب من المعاركات والمعاركات المعاركات المعار

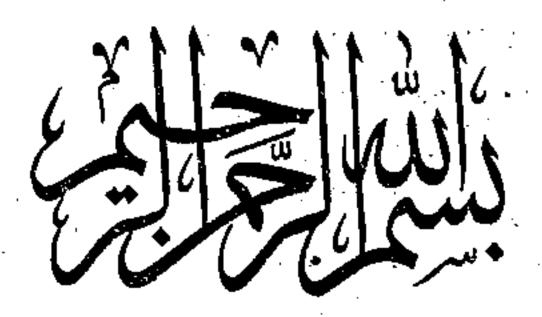

# انتال

عاشق رسول عليم الامت والمعنى معرا فيال كالمنام والمراكات المعرا فيال كالماء المعرا المعرافي ا

ممبد تومنيف حيد

# نا المناد عند

بخضور عاشق رسول شهر پر حرمت رسول حضرت عازی علم الد بن شهر ید

ممهد توصيف ميد

# فهرست

| ۲.          | بياركاموسم       | 9            | تاثرات               |
|-------------|------------------|--------------|----------------------|
| ۳۳          | نظر دحمت         | fl           | ابتدائيه             |
| ٣2          | محفل ميلاد       | ir           | تلاوت پرتنجره        |
| <b>17</b> % | تعارف ثناءخوان   | 11"          | قرآن کیاہے           |
| ۳9          | آمدِسرکارِدوعالم | 10           | تعارف ثناءخوان       |
| M           | عطاآب دی اے      | 10           | كلمه شريف ، نقابت    |
| سام         | تعارف            | 14           | تعارف ثناءخوان       |
| יאא         | فيبرمصطفي كامنظر | 14           | و کرخدااور نعست رسول |
| <b>174</b>  | علی علی ہے       | 19.          | مديبنه كالعمتين      |
| ٩٧٩         | تعرة حيدري       | <b>'YY</b> - | تغارف ثناءخوان رسول  |
| ۵۵          | قرآن اوررسول     | 10           | تعارف ثناءخوان       |
| 69          | قبرول برجانا     | 12           | و کریشهررسول         |
| 44          | أبك لكنته        | 19           | تعارف ثناءخوان       |

| تعارف                  | 41"             | اہلِ مدیبنہ                | 114          |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| عروج كى رات            | 414             | شان مصطفا اورقران بإك      | ا سسا        |
| التجاءخواب عيس ديداركي | ۸۲              | تعارف                      | 1174         |
| حسن رسول               | ۷۲              | مجزةمصطفا                  | 114          |
| عقيده                  | 4               | عقل اورمقام رسول           | 164          |
| بے شل نبی              | <u> </u>        | عطائے مصطفیٰ               | ነ <b>ሶ</b> ለ |
| محفل نور               | Ar              | سركاركي خوشبو              | IDT          |
| حضور کی آمد            | ۸4              | موسيح مبارك كى زيارت       | 1017         |
| شهرمدين جاوال مي       | 91              | سركاد مدينه كالهيبنه مبارك | 104          |
| محبوب كى بات           | 99              | حيثم كرم                   | IAĻ          |
| تاجدادعالم             | iols,           | وجبر خليق كالنات           | ۱۲۸          |
| محفل محبوب             | 1+4             | وجدكامقام                  | ۱۸۷          |
| منبدخضري               | 1+9             | جسے و میکھا جائے           | IAA          |
| م كنبد خصرى            | - 111           | وسيلها ورنسبت              | 190          |
| سنبرى جاليان           | , 11 <b>6</b> . | ےغانہ                      | 199          |
| مدينه کي کل            | 114             | وصال کی رات                | <b>16</b>    |
| طيبه کی ہوا            | 170             | حضرمت ابوطالب              | rir          |
| طببهکخار               | ITY             | ایک خوبصورت خسه            | <b>M</b>     |

| 749     | م كدايان رسول         | 119         | سيده زينب               |
|---------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 111     | مختاركل               | 444         | حضرت سيدناامام حسين     |
| ۳۱۲     | أبكساحسن التجاء       | <b>179</b>  | يزيدكاكفر               |
| ייווייו | دررسول كاحسن          | 442         | آ قا کی بات             |
| ۳۱۵     | شهدست يميمي           | 114         | مركادكے صحابہ           |
| 1412    | مناخواني مصطفي        | 104         | سه كعيدا كعبه محدداروضه |
| MIA     | تعت صبيب خدا          | 441         | غير بيول كي قا          |
| 1419    | ندوه خالی نه بیرخالی  | MAA         | فقيرول كے والی          |
| ۳۲۱     | ميلاد ہرجگہ           | 441         | حضورا قدس كاسابيه       |
| ٣٢٢     | جان ونن ذكر مين مصروف | 249         | معراج نامه              |
| 446     | محبوب كى كليال        | 120         | يا دِرسول               |
| rto     | عطاكاسمندر            | 1/1/1       | نعت ہوتی                |
| 412     | نعت کوئی              | ۲۹۴         | لعمت بدعمت بيس          |
| , mm+   | ميلادكي رات           | <b>79</b> 4 | انداز قطعات نقابت       |
| ماساسا  | اشعارينقابت           | 144         | صدائية عاشق             |
| mmh     | الخكسسجائة ركمنا      | ۳۰۳         | شان مصطفی               |
| mmd     | قراتی ماہیا           | 144         | ضيائة زرخ رسول          |
| ۳۳۸     | سرلام سدبے نغطہ       | <b>**</b> * | مديبته بيل آلسو         |

# تاثرات

از: آل رسول اولا وحضرت شاه عيم پيرطريفت

صاجزاده سيدهم عباس على شاه صاحب مظله العالى

بسم التدالرحن الرجيم،

کھ باتیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یادوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں ایک ہادنا چیز کے سینے میں موجود تھی جوشن الحدیث الحدیث والنفیر شخ الاسلام واسلمین مجدد الحققین حصرت علامہ الحاج پیرطریقت صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یادتی۔

آپ کی مارکیٹ میں شائع ہونے والی تمام کتب المحدللد میری لائبریری کی زینت بوسائے ہوئے ہیں۔ حقیقت حال ہے ہے جس بیل کوئی مبالغہ بیل کہ کی زینت بوسائے ہوئے ہیں۔ حقیقت حال ہے ہے جس بیل کوئی مبالغہ بیل کہ شخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ طلبہ کو جوکام کیا ہے سارے خاعران رسول والے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ طلبہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں ،ایک دن آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت صاحب کے اپنا محبوب سمجھتے ہیں ،ایک دن آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا حضرت علامہ صائم صاحبرادگان سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو یقین ہوا کہ حضرت علامہ صائم حسائم اللہ علیہ مائی حسنت اللہ بیت کاسبتی اپنے کھر کے بیچے کواند کی کہ ایا اور

ب شک آپ کا فیض جاری وساری ہے اور قیامت تک انشاء اللہ العزیز جاری و ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے والہ سے تصوف کی ساری رہے گا، ناچیز نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے سلسلہ کے والہ سے تصوف کی ساب " تذکرة المرشدین" کھی جے لے کر حضرت صاحب کے آستانہ پر حاضر ہوا، صاحبز ادگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہوا، صاحبز ادگان نے جس طرح پذیر ائی بخشی اُسے بیان کرنے کیلئے الفاظ نہیں ہوا، ساخر اللہ العزیز وہ کتاب بھی چشتی کتب خانہ سے شائع ہوگی۔

صاحرادہ محمد توصیف حیدرصاحب ہے جھے اپنی کتاب "انداز نقابت"
کامسودہ دکھایا اور فرمایا شاہ صاحب ! آپ تمرک کے طور پراس کتاب کی تقریظ کھودی تا کہ برکت ہوجائے ، بیتو صیف صاحب کی محبت تھی ، لہذا میں نے چند سطور طذالکھ دیں ، انداز نقابت مطالعہ کے ہر شوقین کو ضرور پڑھنی چاہے بیہ کتاب لاجواب ہے جس میں صاحبرادہ محمد توصیف حیدر صاحب نے ہو کے قریب موضوعات تحریر فرمائے ہیں جھے یقین ہے کہ بیہ کتاب اہل محبت ، نقیب ، خطیب موضوعات تحریر فرمائے ہیں بہت متبول ہوگی ۔ میری دُعاہے کہ اللہ تعالی صفرت مادیب ، مقرر حضرات میں بہت متبول ہوگی ۔ میری دُعاہے کہ اللہ تعالی صفرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلفن کو بہاریں عطافرمائے اور اس کلفن میں علامہ صائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے تقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافرمائے۔ کہ میں صفرت علامہ صائم چشتی صاحب رضی اللہ عنہ کے تقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطافرمائے۔

میتر معدر بهانی نراه حجره شاه تیم لا بهور

# ابتدانيه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ حضرات كرامي! الله تعالى كالأكداحسان هي كهرس فيهمين اييخ پیارے حبیب کی محفل سجانے کی تو فیق عطا فرمائی ہے آتا کا میلادمنانے کی توفیق عطافر مائی مکڑی بنانے کی توفیق عطافر مائی۔ میمفل آقاکے میلاد کی محفل ہے۔ المحفل میں توریھی ہے۔ المحفل میں کیف بھی ہے۔ المحفل میں سرور بھی ہے۔ استحفل میں گداز بھی ہے۔ المحفل میں کمال بھی ہے۔ الله المحفل مين الله كوركا جمال بهي هيال الله

# محفل کی ابتداء

مركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كى مُبارك محفل مواور محفل مين حاضر بون والا در رسول كاسائل موجعت رسول مين كھائل موميلا وِمصطفىٰ كا

قائل ہوتو نُور کی برسات ہوتی ہے رحمتوں کی بارات ہوتی ہے لیوں پہتی نعت ہوتی ہے اور وجر وافع آفات ہوتی ہے سب سے بردھ کر حفل میں تشریف فرما آپ وی ہے دوعالم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔

حاضرین محفل اِس محفل میں سب سے پہلے دعوت دوں گا تلاوت قران سے نعب محبوب رحمٰن سے لئے ، قران سے نعب محبوب رحمٰن سے لئے ،

بیقاری قرآن ہے باعثِ فرحان ہے سرایا ذبیتان ہے المل اِیقان ہے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاربوں کا شلطان ہے اور قراء کے لئے بُر حان ہے سرایا وجدان ہے قاربوں کا شلطان ہے ہمارے ملک کی شان ہے مسلکِ اہلِ سنّت کی آن ہے بلکہ ہمارامان ہے تران

ہے۔ تشریف لاتے ہیں اُستاذ القراء جناب قاری عُلام مصطفیٰ تغیمی صاحب،۔۔

#### تلاوت برنتجره

حضرات گرامی! قاری صاحب تلاوت فر ماری مقط تورقر آن سے مصفی نورقر آن سے وسیلہ معظم منور تفی فضا معنبر تفی ہوا محظم تفی بلکہ سرور تلاوت قرآن کے وسیلہ سے نور برزوان آ شکار تفاء اللہ تغالی جناب قاری صاحب کی عمر میں بر سمنی ان کی آواز میں طہار تیں بان کے قول میں صدافتیں بان کے انداز میں شفافتیں کی آواز میں طہار تیں بان کے قول میں صدافتیں بان کے انداز میں شفافتیں بن فرمائے۔

قرآن کیاہے

حضرات گرامی! قرآن کیا ہے؟ الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا!

ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

اوردوسری جگهارشادفرمایا!

تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

جوکوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اُسے اُس کا مقصد حاصل ہوجاتا ہے مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں فرمائی ہے قرآن ہاری ہرموقع پر داہنمائی کرتا ہے اس کئے سائنس دان کہتے ہیں قرآن میں سائنس ہے۔

عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے۔ مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے۔ زاہدین قرآن سے ڈبدکا سبق حاصل کرتے ہیں۔ صُوفیا قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ متقین کے لئے قرآن ہدایت ہے عاشق کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے۔

طبیب کہتے ہیں قرآن علاج ہے۔ علیم کہتے ہیں قرآن عکمت ہے۔ مومنین نے کہا قرآن ایمان ہے۔

حضرات کرامی ایمفل این عروج پر ہے آپ حضرات کا ذوق بھی قابل دادہ کیونکہ آج سرور کا تنات کا میلادہ ہمارے لیوں پر آقائے دوعالم سے فریاد وجرا مدادہ چنانچہ آپ احباب سے گذارش ہے کہ بارگاہ محسر سے سریادود پاک پیش کریں کہ اِس درود کی تبولیت سے آقا کا اسمحفل میں ورود ہوجائے۔

دُور و نزدیک سے سُننے والے وہ کان کان لعل کرامت ہے لاکھوں سلام

# تعارف ثنأخوان

عزیزان گرای قدر ا اکب میں محفل میں اُس عظیم شاخوان رسول کو دعوت فعت دول گاجن کی آ واز میں بلاکا جادو ہے بیانعت خوان سریلا بھی ہے رسیلا بھی ہے اور لباس وانداز کے حوالہ سے بجیلا بھی ہے جب بیدھی سروں سے کام لیتا ہے تو عشق کے بحر عمیق میں غرق ہوجا تا ہے اور جب او نے سرول سے کام لیتا ہے تو لا ہوت کے بحر نور سے نور حاصل کر کے کلام نور سے ہمارے دلول کونو را نیت عطا کرتا ہے تشریف لاتے ہیں شاخوان رسول گرا مور بنول جناب محر شکھیب مدنی صاحب

# كلمة شريف نقابت

حفرات گرامی! جناب محترم محشعیب مدنی صاحب بردے ہی ترخم انداز سے ہدیہ نعت پیش کرد ہے تھے پہلے انہوں نے ذکر کلمہ شریف پیش کیا اور جس طریقہ سے پیش کیا ہم و کھے دہ ہمام حاضرین اِس ذکر میں شامل تھا وراللہ تعالی کا ذکر ایبا حسین اور بابر کت ذکر ہے ایبا تُورانیت والا فکر ہے ایبا پراٹر ذکر ہے کہ جو براہ راست دِل پراٹر کرتا ہے اور دل ، ہی سے فکر ہے ایبا پراٹر ذکر ہے کہ جو براہ راست دِل پراٹر کرتا ہے اور دل ، ہی سے

بیروہ ذکر ہے جوتمام اذکار بیں سب سے افضل واعلیٰ ہے ہرنی کا وظیفہ ہے ہرنی کا وظیفہ ہے ہرنی کا طریقہ بہی ہے تمام مخلوقات خداوندی کا وظیفہ لا الله الله الله ہے اور شعیب مدنی صاحب نے کلمہ پاک اور اس کے شمن میں جو اشعار پڑھے انہوں نے مفل میں سرور وگداز پریرا کردیا۔

تمام احبابِ ذوق اُرباب وفابارگاہ نی الانبیاء میں ال کردُرود پاک کا ہدیہ پیش کریں عزیزان گرا می درود پاک وہ وظیفہ قاطع آلام ہے جس سے سارے دکھ تم ہوجاتے ہیں جس سے معینیں رفع ہوتی ہیں جس سے سیانیوں سے چھکارامل جاتا ہے جس سے توریحی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے۔

پریشانیوں سے چھکارامل جاتا ہے جس سے توریحی ملتا ہے سرور بھی ملتا ہے۔

پلکہ قرب رہ عفور بھی ملتا ہے۔

ہر وم پڑھو ورُوو نی پر ہر دم پڑھو سلام سد یہ ہے خاص عبادت پیارے یہ فیکی کا کام

## تعارف ثناخوان

حفرات گرامی! اب ایک ایس آواز پیش کرتا ہوں جوابے اندر به شارخوبیال ضم کے ہوئے ہے بلکدا گریہ کہدگوں تو بچاہے کہ اس کی آواز بیس الداز ہے انداز بیس گداز میں سوز ہے اس کی آواز بیس انداز ہے انداز بیس گداز ہیں قراز ہے اس کی آواز طائزان افلاک کی مشل ہے اور بلندی آسیان کے آفاق کی مشل ہے تشریف لاتے ہیں جناب ارسلان مجیدصا حب میر شخص آقا کی شاخوان ہونے کے ناطے میر خود آقا بیقر بان ہے شاخوان ہونے کے ناطے فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمدارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر فیشان ہے نام کے لحاظ سے جناب محمدارسلان ہے تشریف لاتے ہیں نوعمر شاخوان رسول جناب محمدارسلان مجیدصا حب۔

# و كرخدااوررسول

حاضرین گرامی! ارسلان صاحب نے ذکر کے ساتھ آتا ہے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پیش کی حقیقت ہے کہ اس میں آثر منامزہ تھا ایک ذکر کا اور دُوسرا نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ماتھ ایک ماتھ نعت شریف کا بعض لوگ کہتے ہیں ذکر کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جا کر نہیں ہے علماء اہل سنت کے بھی دوگر وہ ہیں ایک گروہ ذکر کے ساتھ نعت ہا کہ پڑھنے کو نا جا کز قرار دیتا ہے دوسرا گروہ جا کر قرار دیتا ہے دوس اور ہم علما ہے اہل میں مالے کے اہل

عزیزان گرامی! وہ ذکرجس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کو بگاڑا نہ جائے تو وہ ذکر جائز ہے بلکہ باعث جزاہے کہ سرکار کی نعت بھی ہورہی ہے اللہ کا ذکر بھی ہور ہول کا ذکرا لگ کرواور رسول کا ذکرا لگ کرواور رسول کا ذکرا لگ کروہ م کہتے ہیں ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہے ساتھ میں رسول کا ذکر ہے۔

كلمه وتكيوليس!

اللدكاذ كرساته مين رسول كاذكر

تماز مين الله كاذكر ساته رسول كاذكر

زمين براللدكاذ كرساتهورسول كاذكر

جنت مين الله كاذ كرساته رسول كاذكر

نبيول كى زبان پراللدكا ذكرساتھ ميں رسول كا ذكر ب

اور جسب کوئی مسلمان عاشق رسول الله کے ذکر کے ساتھا کس کے

محبوب كى نعت ياك ملاكر برد هتاب تواللداس سيداضي موجا تابيد

عزیزان کرای! بیربدعت بیس به بلکه عبادت به

بيركذب بيس به بلكه صدافت ب

بياللدكاطريق بهكره ومجمى اسيخ رسول كواسيخ سند مدانيس كرتا

اس لئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اُس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا نہایت احسن فعل ہے مگر فرکر نیوالے حضرات کو بداختیاط کرنی چاہیے کہ اس خدا وید فندوس کے فرکر ممبارک کی اوائیگی میں نام مبارک مجڑنے نہ پائے بلکہ صاف اور شخرے انداز میں لیس اور بیذ کرمبارک سامین کے کانوں میں رس گھولتا رہے۔

جناب ارسلان صاحب اوران کے ساتھی جو ڈکر میں ساتھ دے رہے میں ساتھ دے رہے میں ساتھ دے میں ساتھ دے میں میں برکھے انداز میں ثناخوانی کی سعادت حاصل کررہے تھے اللہ تعالی ان کی عمروں میں برکھیں فرمائے اوران کے درجات بلند فرمائے۔

# مرينه كالعمتين

محترم ثناخوانِ رسول مدینه طیبه کا ذِکر فر مار ہے مصحصرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه بھی مدینه باک کے تاجدار سے ماسکنے کا طریقه بتاتے بین ساعت فرمائیں۔

نُور خالق کے نُور سے ماگلو جو ہے ماگلو جو ہے لینا حضور سے ماگلو ہوٹن اُڑ جاتے ہیں مدینے میں مگلو کھر بھی محسن شعور سے ماگلو اُن کے رو ضے کی حاضری ماگلو آن کے رو ضے کی حاضری ماگلو

جب بھی ربّ غفور سے مانگو آنسو آتھول سے خود چھلک جائیں اُلیے کیف و سرور سے مانگو جلوے حق کے مدینہ میں صاتم ثور افلاک و طور سے مانگو

عزیزان گرامی! مدینہ پاک سے ونیا کی نعمیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی نعمیں بھی ملتی ہیں اللہ کے تمام خزائن کو آقائے دوعالم سلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم تقسیم فرماتے ہیں جب عطاکی بات ہوتی ہے تو علاً مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک کی عطاؤں کی بات کرتے ہیں لوگوں کو سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ

کھلے کا پھول قسمت کا کھلے گا سبھی شکھ چیکن طبیبہ ہیں ملے گا چا وہ سبارہ چیکن طبیبہ ہیں مبارہ پہلے کا مہارہ میں مدائیں ہیں ہیں مدائیں ہیں مدائیں ہیں اربی ہیں اگر غم کی گھٹائیں چھا گئی ہیں اگر غم کی گھٹائیں چھا گئی ہیں چھا گئی ہیں چھا گئی ہیں چھا گئی ہیں کے دیان گرامی!

طبيبه بإك مين كدالو كداباد شاه بهى سرجهكا كراسة بين سلطان محمود

غرنوی جب مدیند طیبہ میں جاتے تو اپناشائ لباس اُتار کرفقر اندلباس کائن لیت حضرت نورالدین محود زکل بادشاہ وفت مدیند طیبہ میں مال دولت لے کر جاتے اور وہاں لوگوں کوتشیم کرتے اہل مدینہ سے محبت کرتے وفت کے اور وہاں لوگوں کوتشیم کرتے اہل مدینہ سے محبت کرتے وفت کے اوشاہ سلام نیاز پیش کرتے ساری خُدائی ہی دربار مصطفی صلی الله علیہ وآلہ اسلم میں جھی ہوئی ہے۔

بمری نگاہ کو تاریے بیہ نُور کیا دیں کے رو میں کے رو مین کی گرو سفر کی بات کرو میں میں میں میں میں میں کا فدائی میں بُول طبیبہ کے ذروں کا فدائی میں میں کیا روشن و سے میارو

فِندا عالم کی ہر راک شان تم پر فِندا صائم کرنے کا جان تم پر فُکستان کھینہ کی بہارو بُنونگہ!

گلفن طیبہ دا سارے جہان اندر وکھرے حُسن گداز کھار والا جسّت اوتھوں ای نبی کریم دیندے آوے کوئی دی نبی دے پیار والا عزیزان گرامی قدر! نُوروسرور میں دُوبی ہوئی گھڑیاں ہیں رحمتوں کی گئی ہوئی جھڑیاں ہیں نُورکی بھی ہوئی لڑیاں ہیں اللہ کی رحمتیں ہیں آقا کی حضوری ہے عاشقان عشق وستی میں ڈوب کرتشریف فرما ہیں اوراب محفل کا رنگ چاہتا ہے کہ یہاں ایک ایسا ثنا خوان پیش کیا جائے جوہم سب کوآ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دمبارک میں گم کردے کین اسے پہلے میں دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا دمبارک میں گم کردے کین اسے پہلے میں ایک قطعہ پیش کروں گا تا کہ آپ کا شوق بھی مزید دوق میں بدل جائے۔

# تغارف شاخوان رسول

عزیزان گرامی! شوق میں اور ذَوق میں فرق ہوتا ہے شوق وہ ہے جس کی حد ہے جس کا خاتمہ ہے لیکن ذَوق کی حد نہیں ہوتی ذَوق ختم نہیں ہوتا شوق ختم نہیں ہوتا شوق ختم نہیں شوق شوق ختم ہوجا تا ہے ذَوق برقر ارر ہتا ہے ذَوق برق ستا ہے اسی لئے جمیں شوق نعت ہے۔قطعہ ولاحظ فرما کیں۔

جو شاہ مدینہ کی نگا ہوں میں رہے ہیں صدیق حاتا ہے خوث ہے ہیں صدیق حاتا ہے خوث ہے ہیں صائم کو رملا نعت میں جامی کا قرید

#### Marfat.com

الفاظ جميى الحكول مين أبول مين وصل بين

تشریف لاتے ہیں بلبل گاشن مدینہ بے مثل آواز کے مالک بڑے ایچھے انداز کے مالک حسین چرے اور گرداز کے مالک جناب محم وقاص البحے انداز کے مالک جناب محم وقاص البیاس - حفرات گرامی وقاص صاحب بڑے ہی اُحسن انداز سے نعت شریف پیش کرر ہے تھے جس میں آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی بات تھی۔

## أقاكاصدقه

عزيزان كرامي بربرايك كوعضور صلى الله عليه وآله وسلم كاصدقهل

حضور ملی الله علیه وآله و ملم فرماتے بیل "وَاللّه یُعْطِی " الله مُجِهے عطافر مات بیل "وَاللّه یُعْطِی " الله مُجِهے عطافر ماتا ہے اِنسما اَنَا قَا سِمْ بِدُنک میں تقسیم کرتا ہوں ہر چیز حضور کا چیز حضور کا صدفہ ہے۔

المحمدة الناجة وصور كاصدة المحمد الم

المحصابه بين توحضور كاصدقه المحرج فرض مواتو أن كاصدقه الربيت بين توحضور كاصدقه المان ملا بالانكاصدقه الملا كعبة قبله بناتوأن كاصدقه المريب مبداته كاقبله تفاتو أن كاصدقه المكانورملا بهاتو حضور كاصدقه المكسرور ملايهاتو حضور كاصدقد. المحر حمتين مليس تؤحضور كاصدقه المراشن بن بهاتو آقا كاصدقه الملا أسال بين بين تو أ قا كاصدقه المحترش بناب توحضور كاصدقه المهما كمين بين بين توحضور كاصدقه المحمساجدين بين توحضور كاصدقه المانيوس كادرجد بنالوحضور كاصدقه الميرس الهت كامقام بناتوحضور كاصدقه مهرا مامت كامرتبه بناتو مفور كاصدقه المح صدافت بن لو أن كا صدقه عدالت بن توان كا صدقه طهارت

بى توان كاصدقد - بيركمه كرجمله تم كرتا مول -

عزیزان گرامی! جمیں تو خدا بھی ملاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ورنہ کون جا تا تھا کہ خدا ہے اگر ہے تو کتے ہیں یہ سب جمیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس لئے ہم کہتے ہیں۔

مُدا کا راستہ تو سے دکھایا

مُدا سے رابطہ تو سے کرایا

اورعلامہ صائم چشتی کھتے ہیں!

اورعلامہ صائم چشتی کھتے ہیں!

حسن مجوب نے عالم کو سجا رکھا ہے

# تعارف شاءخوان

عزیزان گرامی قدر۔اب اس بارگاہ اقدس میں دید عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اکسے شاء خوان رسول سلی الله علیہ والدوسلم کوجن کی آواز میں ایسی کوالٹی ہے جوانہیں دوسر ہے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔

عزیزانِ گرامی، اگرسُرسوزگداز بلندی برفعت بیشن خوبصورتی، اواینکی بخسنِ تافظ کمال ترخم کلام کی خُوبصورت سلیمشن اور محفل سے ممطابق علنے کے علاوہ محفل اور اہل محفل کوا بینے ہمراہ کرنے کافن بیسب چیزیں اگر

ایک شخصیت میں جمع دیمی ہوں تو وہ ہیں جناب حافظ محمر مزل رضاصاحب،
عزیزان گرامی قدر! مزل آقائے دوعالم کالقب ہے اور محترم
مزل رضا صاحب کو بھی لقب مصطفیٰ کا ایبا صدقہ مل رہا ہے کہ آپ ہر سننے
والے کول میں اپنا گھر کر لیتے ہیں ان کے نام کے حوالہ سے تعارف عرض
کرتا ہوں۔

بيارك قاصلى الله عليه وآله وملم تمام مراتب مين كامل والمل بي أن برخاص عطاب جواس محفل ميس شامل بيس \_ مدينه بإك كم مخلّ ايمان والول كركم الحرامل بيل. جس نعت خوان كودعونت نعت ديينے والا موں۔ میرنور مصطفی کے قائل ہیں۔ تعتب رسول کی طرف مائل ہیں۔ سوزوگدازی منزل ہیں۔ نام كے لحاظ سے جناب حافظ مزمل ہیں۔ ان برحضورا كرم كى عطاسيے۔ لبول يرمصطفي كريم كي مناسب يؤرب نام كے لحاظ سنے جناب حافظ مزمل رضاب تشريف لاستے بين مدينه ياك كيلبل جناب حافظ محد مزمل رضاصاحب

# و كرشهر رسول

حفرات گرامی! شهر مصطفی کی بات ہوتو اُس شهر کی شندک یاد آجاتی
ہواور یادشہر مصطفیٰ دل میں سرد آبیں اور آنکھوں میں گرم آنسوؤں کوجنم دینی
ہوشیقت ہے کہ مدینہ پاک کانام آئے ہی عاشقان رسول صلّی اللہ علیہ و آرابہ
وسلم مچل اُنہے ہیں اور اپنے بیار ہے مجبوب اور اپنے بیار ہے مجبوب حضرت
سیدنا تحریم مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی بیاری بستی میں جانے کے لئے بے
قرار ہوجاتے ہیں تڑپ اُنہے ہیں اور بے ساختہ زبان سے بیکلمہ جاری ہو
جاتاہے کہ یا دسول اللہ ہم پر کرم فرما دیں ہمیں مدینہ پاک کی حاضری کا اِذن وطافر مادیں۔

حضرت علا مدصائم چشتی رحمۃ الله علیہ کملی والے آقاصلی الله علیہ والہ وسلم کی بارگا واقدس بیل ٹیول فریاد گنال ہوتے ہیں۔

تیرے سوہنے مدینے توں قُربان بیل

بُن تے مینوں مدینے "بلا سوہنیاں

مصلا ہے جا ند ہے نے ساہ دم داکی اے وسا مران توں پہلال رُوضہ وکھا سوہنیاں

مران توں پہلال رُوضہ وکھا سوہنیاں

لاجال رُکھ کے شہا ہاڑے پاون ویاں

اتقا ہمارے ترقینے کو دیکھیں آقا ہمارے اور ہمارے اس رونے کو

ا پنی بارگاره افتدس میس منظوری عطافر ما تیس۔

لاجال رکھ کے شہا ہاڑے باؤن دیاں

رُتال آیاں نے قسمت جگاؤن دیاں

لے دے چشیال مدینے نُوں آؤن دیاں

تیری من دا اے تیرا خُدا سوہنیاں

اور پھرعرض کرتے ہیں اور ہرمسلمان کے دل کی ترجمانی اس شعر

عیں کرتے ہیں کہ ا

بھاویں مجرم نے بد کار رانمان ہاں لوکی کہمدے میں جیرا مرح خوان مال عُيب صاحم بي لي دي نه و يكنال لوَّل اين لجيال لكيَّان رقيها سوبنيال عزيزان كرامي إسدينه بإكساكي باست مين دردوالم بهي موتاسهاور در دکی دواجھی ہوتی ہے کہ مدینہ یاک میں اللہ کی رحمتیں ہیں المكامدين بإكسامين بركتين بين بالساء المكامدينه ياك مين سعاوتين بين ـ الملامدينه بإك مين توركي بارش بيد المرينه ياك ميل دحمت كاخزاند ي مهم مدينه ياكب مين نجاست كابهانديد

کلی مدینہ پاک گنبگاروں کی ٹھکانہ ہے مدینہ پاک کا ذکر ہماری زبان کا ترانہ ہے کہ وہاں آقائے دوعالم تشریف فرما ہیں وہاں حضور مکرم جلوہ گر ہیں وہاں آقا ہیں کہ جن کے صدقہ سے بزم کا کنات ہجائی گئی۔ تعارف شاخوان

تواب أس بارگاہِ مقدّسہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں ملک کے معروف نعت خوان محرم المقام واجب الاحرّام شاخوان رسول گلشن نعت کے ممکتے ہوئے چول جناب عبدالجبار قادری صاف آف وزیر آباد حضرات کرمہکتے ہوئے چول جناب عبدالجبار قادری صاف آف وزیر آباد حضرات کرائا چاہوں محرائی جناب عبدالجبار صاحب کا تعادف آبکہ منفر دانداز سے کرانا چاہوں محلا

کوغوث اعظم کی نسبت مل جائے اُس کی او پٹی برا دری ہے اس کے قلب و ذہن میں محبت آل رسول ورشد مادری ہے لہذا اس کا ممل نام جناب عبدالجبار قادری ہے۔

بباركاموسم

بیں بمیشہ افکوں کی بارشیں ہے فضا یہی ختکی بحری ہوئی بوساں ہیں ہوں کا بہیں اور اُیبا سال نہیں بیں بیں بیار طیبہ کے جاند پر میں نثار طیبہ کے حُسن پر بیں نثار طیبہ کے حُسن پر بی وہ بہاروں کا شہر ہے جہاں اک گھڑی بھی خزال نہیں جہاں اک گھڑی بھی خزال نہیں جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم مگر ہے طیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم مگر ہے طیبہ میں ہر دُم بہار کا موسم ایک جگہ کہتے ہیں!

فدا صائم کرے گا جان تم پر گلتان مدینه کی بہارہ بہارہ جانفزار تکیں نظارہ سلامی مصطفیٰ کی سب گذارہ بیصائم کیا زمین وآساں سب فدائم پر مدینے کی بہارہ حضرات گرامی!

جہاں میں ہتا ہے ہم ہم بہار کا موسم اگرہم دنیا کے ممالک کی بات کریں۔

اگرہم معری بات کریں اگرہم یونان کی بات کریں۔
اگرہم ایران کی بات کریں اگرہم لبنان کی بات کریں۔
اگرہم افغانستان کی بات کریں اگرہم پاکتان کی بات کریں۔
اگرہم مغربی ممالک کی بات کریں یا مشرقی ممالک کی بات کریں۔
یہ بات ظاہر ہے کہ!
جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم بہیں ہوت ہے ہم کم بہار کا موسم بہیں بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ بھی بہار کا موسم بہیں آیا اس لئے بیات بیان کی گئی ہے کہ ،

جہاں میں آتا ہے کم کم بہار کا موسم مرینہ پاک میں ہر دم بہار کا موسم مریناہے۔
مدینہ پاک میں بارہ ماہ بی بہارکا حسین موسم رہناہے۔
عزیز ان گرامی! موسم بہارکا اپنا انداز ہے۔
موسم بہارگا اپنا تکھار ہے۔
موسم بہارش والوں کے لئے رنگ واستان ہے۔
موسم بہارحشق والوں کے لئے رنگ واستان ہے۔
موسم بہارجب بھی آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔
اپنے ساتھ رنگ لاتا ہے۔
اپنے ساتھ یادیں لاتا ہے۔

اين ساته أنسويمي لا تاب.

یہ بری آنکھ میں ساون سمیٹ دیتا ہے موسم بہار کا موسم بہار کے موسم میں مدیندگی یا دبر دھ جاتی ہے۔
بہار کے موسم میں مدیندگی یا دبر دھ جاتی ہے۔
بہار کے موسم میں عشق رسول کی چنگاریا آن بحر کی اٹھتی ہے۔
بہار کے موسم میں ہر لحد یا دِرسول تنبدیل ہوتا ہے۔
بہار کے موسم میں ایک نئی اُمیداور لگن لگ جاتی ہے۔
بہار کے موسم میں ایک نئی اُمیداور لگن لگ جاتی ہے۔
ہرار کے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عزیزان گرامی!

ری الا ول میں سر کار مدینہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور رہ الا ول کامعنی ہی پہلی بہار ہے معلوم ہوا ہمارے آقا کامن پیندموسم بہار کا موسم ہے کہ آقا جس مہینے آتے ہیں تو وہ بہار کا موسم ہوتا ہے اور جب مدینے آتے ہیں تو وہاں بھی بہارہی کا موسم رہتا ہے۔ اس کئے حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم است موسم ہے کہ است کے جلوہ کری ہوجائے تو بہارا جاتی ہے معربت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ آقا کی تشریف آوری کا ذکر میں۔

33

وہ است کے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں بہار آئی ، بہار ، بہار

ک!

ہے موسموں میں تو موسم بہار کا موسم عزیزان مستقدر! جہاں بھی بہار ہے سرکار مدین علیدالسلام کے

صدقہ سے بی ہے۔

ہے بہار گلتاں میں زمرے دم قدم کے صدقے بہری رحمتوں کے صدقے یہ جہان بل رہا ہے مدرق حدمتوں کے صدقے یہ جہان بل رہا ہے جب حفورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو بہاریں آئیں اور ذبان حال سے بیندا بلند ہورہی تھی۔

ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اُجالے نے

دُنیا نوں وسا چھڈیا میرے کملی والے نے

ہرچیزآ مدرسول پرکھرگئی بلکہ یُوں کہاوکہ ہرطرف بہارآ گئی۔

رکھرا ہوا ہے رُوئے گل پھیلی ہُوئی ہے بُوئے گل

بن کے بہار جانفزا میرے حضور آگئے

عزیزان گرامی! آج بھی آ قاکاذکرکرنے بہار آجاتی ہے اس

Marfat.com

محر بمارے دلوں میں بہار آجائے۔

ہے۔ ہمارے گلوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہمارے گھروں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہمارے ڈبنوں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہمارے شعور مین بہارآ جائے۔
ہے۔ ہمارے شہروں میں بہارآ جائے۔
ہے۔ ہماری گلیوں میں بہارا جائے۔
ہے۔ ہمارے گھڑن وے وجہ آون بہاراں

## نظرِ رحمت

حضرات کرامی! آتائے دو عالم تورمجسم تاجدارِ بطحا کی ذات اقدس حاجت روائے۔

آ قاکی ذات مُیارک مُشکل کشاہے۔ حضور کی ذات اطہردافع بلاہے۔ آ قائے جس پر بھی نظرعطا فر مائی اُس کے نصیب بدل سے اس کے دکھ مث محتے اس کے مرکے اُور جھائی ہوئی ظلمت کا فور ہوگئی اُس کی

شام نور علی نور ہوئی۔

اس بے چین کوچین کیا۔ اس بے سہار ہے کو سہارامل گیا۔ جس پرلطف وکرم ہوااس کا سویا ہوا بھاگ بیدار ہو گیا۔ قرآن حضور کی عطاکی بات کرتا ہے۔

وَمَّ آرُسَلُنگ اِلْارَحُمَة لِلْعَالَمِينَ آپ تمام جہانوں پرحمت فرمانے والے ہیں۔ آپ تمام جہانوں پرکرم فرمانے والے ہیں۔ ایک جگدار شادہ وتاہے! عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوْمِنِیْنَ رَوْق رَّحِیْمٌ

حضورافدس سلّی الله علیه وآله وسلّم مُسلمانوں کی تکالیف دُورفر مانے والے ہیں۔ والے ہیں۔ والے ہیں۔ والے ہیں۔

ایک اعرابی بارگاہِ رسالت میں آتا ہے دست سوال دراز کرتا ہے آقا اسے عطافر ماتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یا محمد بیآ پ نے مجھ پرکوئی احسان ہیں کیا صحابہ نے سناتو اُسے مار نے کے لئے اجازت طلب کرتے ہیں۔
کیا صحابہ نے سناتو اُسے مار نے ہیں! اِسے پھی نہ کہوسر کار دوعا لم صلی اللہ علیہ وآلہ مسرکار فرماتے ہیں! اِسے پھی نہ کہوسرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علق مبارک کا اس پراٹر ہوا چنا نچہ اسے کے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطافی مبارک کا اس پراٹر ہوا چنا نچہ اسے کے روز وہ پھر آیا سرکار نے عطافی مبارک کا اس پراٹر ہوا چنا نجہ اسے اسے فرمایا اس شخص

کی مثال اس اونٹی جیسی ہے کہ وہ بھاگ جائے لوگ اسکے بیچے دوڑیں مگروہ
ہاتھ آنے کی بجائے بھاگتی ہی جائے پھراس کا مالک لوگوں سے کہے تم میری
افٹنی کے معاملے میں دخل مُت دومیں اس کے لئے تم سے زیادہ نرم ہوں
پس وہ آگے آتا ہے سبزی دکھا کراسے پیار سے بلاتا ہے اور وہ اونٹی لوٹ آتی
ہے جی کہ اپنے مالک کے قدموں میں بیٹے جاتی ہے اگر میں اس کے ساتھ
نرمی نہ کرتا اور تم لوگوں کو چھوڑ دیتا اور تم اسے تل کردیتے تو یہ سیدھا جہتم رسید
ہوجاتا۔

﴿ كَتَابِ الشَّفَا اولَ صَهِ ١٨ ﴾ عزيزانِ كرا مي! آقا تو ہمارے لئے سرا پارحمت بيں آپ ہم پر كرم فرمانے والے بيں مرحم فرمانے والے بيں مرحم خرمانے والے بيں محضرت سيدى علا مه صائم چشتى رحمة الله عليه بارگاهِ رسالت ميں عرض كرتے ہيں۔

کملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی میرٹری بنانا تیرا کام ہے کھوکریں کھاکے میرنا مرا کام ہے کھوکریں کھاکے میرنا مرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہم قدم پر قدم کرتے ہیں ایکن عرض کرتے ہیں!
میں میرا جاتا ہوں سرکار اُٹھالیں مجھ کو میں میرا جاتا ہوں سرکار اُٹھالیں مجھ کو

اورسرکار مدیندگی کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ اپنے برکر ہے ہوئے فالم کواٹھالیتے ہیں عزیزان گرامی! جس برکر ہے ہوئے پرسرکار مدیندگی کرم فوائھالیت ہو ہے پرسرکار مدیندگی کرم نوازی ہوجائے اور وہ اپنے ما تکت کو اُٹھالیس اُس سے زیادہ خوش بخت کو ن ہوسکتا ہے۔

حفرت علامہ صائم چشتی کہتے ہیں!

میری قسمت حسیل کس قدر ہے

اُن کو ہر لکحہ میری خبر ہے

کھا کے ٹھوکر تھا جب گر گیا ہیں

مجھ کو سرکار آئے اٹھانے

ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

ہر قدم پر اُٹھانا بڑا کام ہے

محفل مبلاد

حضرت گرای ! محفل این عروج پر ہے سب کی زبانوں پر سائی علی کی صدائیں گونج رہی ہیں آقا کے میلا دیر خُوشی کا سال ہے ہرطم ف ایک پر مُسرّت کیف چھا یا ہوا ہے اہل اسٹیج کا ذُول بھی قابل داد ہے جس طرح آپ مسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعییں سُن کر خُوش ہور ہے ہیں اور شائع خوا تان رسول کونو از رہے ہیں در حقیقت یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جا ہتا ہے ہیں ارحقیقت یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جا ہتا ہے ہیں ایٹ محبوب کے غلاموں کی نیکیاں بروھادوں۔

میں اِن کے گناہ مٹادوں۔ سیسی سیسے گناہ مٹادوں۔

ميں إن كى تكاليف دُور كردوں۔

میں اِن کی مصیبتیں رفع کردوں۔

تواس نے ہمیں تو فیق دے دی کہ اس کے محبوب کی محفل سجالیں۔ عزیز ان گرامی قدر! محفل نعت سجانا اسپے بس کی بات نہیں بلکہ یہ وہ عظیم فعل بیروہ عظیم کام ہے جو خالق کا کنات کے اُمر سے ہوتا ہے۔

حضرت علّامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ عیداس بات کو بیان فرماتے ہیں اللہ نُوں سی منظور کہ اُج بخش دیاں میں سدّیا اے گنبگاراں نُوں محفل دے بہانے

حضور کے میلا دکی محفل ہو۔

شان ورسالت كى محفل ہو۔

عظمت مصطفیٰ کے برجاری محفل ہے۔

و كرم مصطفى كالمحتفل مور

میفل تنام محافل میں سب سے افضل واعلیٰ ہے۔

### تعارف شاخوان

ائب اس محفل باک میں ایک منفردانداز کا ثناخوان پیش کرتا ہوں جن کے انداز میں وجامہت ہے۔

ہے جس کی آواز میں ملاحت ہے۔

ہے جس کے ترتم میں صباحت ہے۔

ہے جس کی آواز کی بلندی میں کرامت ہے۔

ہے جس کے پڑھنے میں صدافت ہے۔

ہے جس کے کلام میں لیافت ہے۔

ہے جس کے کلام میں لیافت ہے۔

ہے جس کے کلام میں لیافت ہے۔

نام کے لحاظ سے جناب محمد شفقت ہے تشریف لاتے ہیں مشفق و شفق و شفقت میں سے دوروی شفقت جناب محمد شفقت عباس سے دوروی

حضرات گرامی! محفل کا محول اب اس بات کا اظهار کرد ہاہے کہ اب میں بھی آپ کے سامنے حاضری پیش کروں بی تو چا ہتا تھا کہ ثا خوانِ شیریں لسان تعتب پر جعزات کا ذُوق شیریں لسان تعتب پر جعزات کا ذُوق اورا تظامیہ کی طرف سے فرائش مجھاس بات پر مجبور کرنے میں کا میاب ہو گئی کہ میں آپ حضرات کے سامنے سرکار مدینہ سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالہ سے چند با تیں کروں۔

# آ مرسرکاردوعالم

میں این کلام کا آغاز حضرت علام میں جشتی رحمة اللہ علیہ کے اس خوبصورت شعرے کروں گاجب بیں شعر ممل کروں تو آپ حضرات کی بلند آواز میں سُجان اللہ کاذ کر ہونا جائیے۔

مُضَدِّی مُضَدِّی ہوا رحمتوں کی جلی بن کے موج کرم مصطفیٰ آسے حل ہونے لگیں خود بخود مشکلیں سارے عالم کے مشکل کٹا آ سکتے آمنه کا مقدر سنوارا گیا محود میں جاند جس کی اُتارا گیا دونوں عالم کی تسمت بدلنے ملکی تُور میں ساری کوئین ڈھلنے کی سب ینیموں کنیروں کی مجڑی بنی مِتْ سَمِينِ ظلمتين ہو سَمَّى رُوشَى بن کئی ہے زمیں رشک باغ جنال سج سے آساں رکھل اُسٹے گئستاں تور میں ہے زمیں سب نہائی ہوئی اُن کی آمہ یہ پرچم کشائی ہوئی مُصطفیٰ کی سلامی کی تقریب بیس نعُت يرصة مو ئے انبياء آگے آن کوئی بھی صائم نہ خالی رہے حضرات كرام! بيشعرآب كى نظريها اين ديون كوكتكول بناكر

رب کا کنات کے صنور پیش کردوآج آپ کی مُرادیں پُوری ہوں گی آج آپ

پراللہ کا کرم ہونے والا ہے اس وقت کو بھی ہاتھ سے مت جانیں دیں۔

آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے

سُب مُرادیں ملیں ہر مصیبت نے

مُرادیں ملیں ہر مصیبت نے

کملی والے کی آمد کا صدقہ لے

کمیں لینے کو ہم کیا خُدَا آھے

بھیک لینے کو ہم کیا خُدَا آھے

عطاآب دی اے

حضرات گرامی قدر! ہماراایمان ہے کہ ہم اپنے آتا ومولاتا جدار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکروں پر بلنے والے ہیں ہمیں حضور کا صدقہ ہی ملاہ والد سب سے برداصد قد جوعطا ہوا ہے وہ بیہ کہ ہم شاخوان رسول ہیں۔

المين الما المنظام بين المين الخرب المين المحرب المين المحرب المحرب المين المحرب المين المحرب المين المحرب المين المحرب المعرب المعرب

مهم محبوب خُدا کے محب ہیں

مرا ہم آقا کے دیوانے ہیں اور اسی لئے ہر ہر گھڑی ہمارے لیوں پر آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شار ہتی ہے۔

کیاکرم ہے ؟

کرم آپ دا اے عطا آپ دی اے مرے مرے لب تے ہر دم ثنا آپ دی اے کر دم ثنا آپ دی اے کروں اوہنوں ایمان دا نور بل دا جہدے دل دے وی نہ وفا آپ دی اے جہدے دل دے وی اوہ گل اے غدا دی جو گل اے غدا دی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوِي

ایہہ قرآن اِک اِک اوا آپ دی اے عُرش رتب نے ہے روتا سدا رُوری اُمِندی دُھا آپ دی اے سدا رُوری اُمِندی دُھا آپ دی اے نظر وچہ خدا دی اوہ رہندا اے ساجد جہدے تے وی نظرِ عطا آپ دی اے حضور کے چشم کرم سے بگڑے کام سنورجاتے ہیں دکھ قتم ہوتے ہیں دُورغم ہوتے ہیں موطا سنج ہوتے ہیں معدوم رئے ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین دورغم ہوتے ہیں عطا سنج ہوتے ہیں معدوم رئے ہوتے ہیں اُن کی عطا سے بین دورغم ہوتے ہیں عطا سنج ہوتے ہیں معدوم رئے ہوتے ہیں اُن کی عطا

أن کے كرم كى بات ہے أن كى عطاكى بات كوهِ أحد سے لوچھ لو أن كى وفا كى بات جب بھی چلی تھی دوستو اُن کی سٹا کی بات

金ったり

#### تعارف

اب میں ملک یا کستان کے معروف نعت گوشاعر جاتشین مفسر قران حَكُر حُوشَتَهُ مُحَقِّقٌ دورال نائب غزالي ُ زمال نُورِ نظر را زئ وُورال حضرت صاحبزاده محمر شفيق مجابد چشتي صاحب مدظلهٔ كه تشریف لائيس اور اييخ كلام بلاغت سے ہمارے قلوب کومتور فرما تیں ان کا تعارف ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ ميل كروانا جا مول كا\_

> كراك الميام الاكيف ومرورين المن أورعلي توريس المراتب ككلام مل جاشي بهي هي مصدافت بهي، الماري كالم ميل كدار بهي هوست بهي الماريمي معين بهي الم المكام مل محبت رسول كى جاشى ہے۔ ملا آپ کے کلام میں وشمنان رسول برغضب بھی ہے۔

ہے۔ کہ آپ کے کلام میں آلِ رسول کی کی مودۃ بھی ہے۔
ہہ آپ کے کلام میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے۔
ہہ آپ کا کلام نُور میں ڈوب کر لکھا گیا اور جب آپ اپ خوب کو کھورت چہرہ مبارک سے کلام ادافر ماتے ہیں تو سامعین آپ کے پڑھنے کے سے میں کھوجاتے ہیں تو میں دعوت کلام دول گا۔

شاعرا الل سُنت! صاحبزاده والاشان حضرت صاحبزاده محمد شفیق مجابد چشتی مدظله العالی کو که تشریف لائیس اور جماری ساعتوں اور قلوب کو نعیت رسول سے مستنفید فرمائیس۔

حفزات گرامی صاحبزادہ محرشیق مجاہد چشتی صاحب بڑے ہی احسن انداز سے اپنے کلام سے ہم سب کونواز رہے شے کلام میں آپ نے مدینہ طیبہ کی ماضری کی جا ہت ر فر کر فر مایا تو میں آپ کے ہی موضوع کو آگے بردھا تا ہوا حضرت صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب مدظلہ العالی کے کھے ہوئے چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

کھے ہوئے چندا شعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
سب حضرات بلند آواز سے کہ دیں سجان اللہ،

شهرمصطف كامنظر

کاش شهر مُصطف کا ہم بھی منظر دیکھتے روضۂ سرکار دو حالم کو جا کر دیکھتے

جولوك مدينه طيبه كي حاضري جائبة بين وه بلندا واز يسيسحان الله

کهدوس\_

سامنے ہونیں سنہری جالیاں اور اُن کے پار بند سنگھوں سے حسیس منظر برابر ویکھتے

سبز گنبد کے حسیس سائے میں ہم پڑھتے سلام ابر رحمت ہم بر ستا اپنے ول بر ویکھتے

محویت میں ڈوب جاتے اور صدیوں سے پرے استن حنانہ سے ہم بھی لید کر ویکھتے

بدر کے میدان کا اِک ایک ورّہ چومتے خاک میں پوشیدہ جو ہیں ماہ و اخر ویکھتے

پیش کرتے اپنے اشکوں سے سلامی آپ کو ساجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح وُر ویکھتے ماجد اپنے شاہ کا ہم اِس طرح وُر ویکھتے مارے ماشاء اللہ کیما خوبصورت کلام ہے جس کا ایک ایک شعر ہمارے ولوں میں اُتر گیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے ولول میں اُتر گیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھی آواز کے

ما لك ثناخوان رسول كوپيش كرتا بول\_

علی علی ہے

حفزات گرامی! محترم ثناخوانِ رسول نعت شریف پیش کرر ہے سخے آخر میں انہوں نے مولائے کا کنات شیرِ خُدا اسد اللهِ الغالب امام المشارق والمغارب وصی رسول زُورج بنول خلیفه کرسول امام اوّل حضرت سید نامولاعلی علیه السّلام کی منقبت پیش کی۔

عزبزان گرامی! صحابہ کرام کے نزدیک سب سے افضل شخصیّت حضرت مولاعلی شیر خدا کرم اللہ وجہ ، بیں جب سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکے میرے صحابہ کواہ رہوجس کا میں مُولا ہوں اس کاعلی مولا ہے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے مولا کے کا نکات کو مُبار کباد دی اور مولائے کا نکات کی مُنات کی اس فضیلت کو خُوش دلی سے قبول فرمایا۔

بیسب اس کے تھا کہ سلسلہ نبوت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوگیا تھا آپ خاتم النبین تھے لیکن سلسلہ امامت وولا بہت مولاعلی شیرِخُدا سے چلا چارورو حانی سلاسل نقشبند بہ قادر بیسہر وردبیا در چشتیہ میں مولائے کا سُنات کا فیض رواں دواں ہے اس لئے تمام اُولیائے کرام علی علی کا ورد کر تے رہے۔

حصرت علامه سائم چشتی رحمة الله عليه فرمات بيل

علی علی کر وید لکھال ولی ہو سکتے وليال ساريال دا پيشوا حيدر چن کی کی على على على علی امام دو جہاں علی جہاں کا پاسیاں ِ علی وفاعلی کرم علی حرم کا ہے حرم علی رنشان مصطفیٰ، علی ہے جان مصطفیٰ على رامام اولياء ، على صداية برولي على على على على على بهار كلتال ، على وقار إنس وجال علی ہے تور اجمن ، علی ہے فر پنجتن علی بناہ بیسال ، علی نبی کا ترجمال بهرو معلى مهال جهال على على وبال وبال علی نہاں علی عیاں ، علی خفی علی جلی على على على على علی نبی کی شان ہے ،علی نبی کی آن ہے علی رسول کا نفس علی نبی کی جان ہے علی فرانہ عشق ہے ، علی نماز عشق ہے

علی کانام پاک ہی، نوائے ساز عشق ہے علی کی موھوم وھام ہے ، ممر محمر محلی محلی علی علی علی علی علی

علی شکوہ رزم ہے ، علی ثباتِ عزم ہے
علی کے علم سے سجی ، یہ معرفت کی برم ہے
علی کتابِ علم ہے علی ہی بابِ علم ہے
جہاں ہے کِشتِ آرزہ علی سحابِ علم ہے
علی کی بات بات ہے سرور میں ڈھلی ڈھلی
چن چن کی علی کلی کی

اس لئے ہم کہتے ہیں!
علی اے وکھیال دا غم دوار
علی اے مکھیال دوار
ہم مکھکل توں نے جادیں گا
علی دا نعرہ مار! نعرہ حیدری
علی دا نعرہ اک ول دے اندر
علی علی سب کہن قلندر

یاک بی وا ور علی اے سب ولیال دا پیر علی اے علی نوں نبی نے آکھیا بھائی تن سو آيت شان چه آئي فیض خزانے ونڈ دے حیدر کفر شرک نول چھنڈ وے حیدر سوہنا رنگ اے رنگ علی دا منگ خدا نول سنگ علی دا علی علی اے ہر دم کہناں ساجد غم شیں کو تی رہنال

كيونكبه!

برغم تون مینون میرا مو لا علی بچاوندا بیرا وظیفه بر دم اُدْرِکْنِی کا علی اے بیرا وظیفه بر دم اُدْرِکْنِی کا علی اے اُنگری میدری

عزیزان گرامی! غیر کی بات میں بھی ہیں آنا چاہیے۔
غیراں کولوں نیج دا جا
نام علی دا ورد پکا

سامنے منگر ہے آجاوے نعرہ حیدری جوش شمیں لاً مرضال ساریاں کم جاس میرری کیا حیدری کیا کہا حیدری کا حیدری کا کھا حیدری کا کھا دی ہے گھا دی ہے گھا دی ہے گھا کی دی ہے گھا کی کہا تو آن کھول ذرا پاک قرآن نول کھول ذرا بین کرام فرما ترین قرآن نول کھول ذرا بین کرام فرما ترین قرآن اگر میں تین سو سے

مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں تین سوسے زائد آیات حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہدالکریم کی شان میں نازل ہوئیں ہیں اور حضرت مولاعلی کرم اللہ وجہد کی محبت فرائض اسلام میں سے ہیں۔

ال لئے ہرسچا مسلمان مولاعلی کا نام سن کرخوش ہوتا ہے منافق کو
آپ کرم اللہ وجہہ کے نام اقدس سے عداوت ہوتی ہے اور جب اُس کے
سامنے نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے وہ وہ حسد کی وجہ سے جلتا ہے اور علی کا نام سن
کرجانا منافقوں کی نشانی ہے اس لئے بلند آ واز سے نعرہ لگا کیں تا کہ جوت
ہوجائے کہ اس محفل میں سب ہی ایمان والے بیٹھے ہیں۔

### نعرهٔ حبدری

جب ۱۵ کی جنگ ہوئی تو ہندونوج بیر بہتی تھی کہ مسلمان جب نعرہ کا جنگ ہوئی تو ہندونوج بیر بہتی تھی کہ مسلمان جب نعرہ حدری حدری کا متابع بیں تو ہم اُنٹی پر بیٹانی فائز تک سے بیس ہوتی جنٹنی نعرہ حدری

ے ہوتی ہے اور ہم پہا ہوجاتے ہیں اس کئے ہندؤں کا فرول کو پر بیثان کر دیں منافقین کو پر بیٹان کر دیں بلندا واز سے جواب دیں۔

نعرة حيدري

بین تاجدار بل اتی مشکل کشا علی بیں مصطفیٰ سے دل رہا مشکل سُشا علی کہتے ہیں سارے اولیاء ہر وم علی علی اعظم بھی ہیں علی علی اقدم علی علی ہر اک زبال یہ ہے سدا جاری علی علی بیں بخشنے ولائتیں ساری علی علی تُورِ خدا کے تُور کا جلوہ علی علی مُسَلِّطًانِ انبياء كا بين نقشه على على ولابيت فاتح خيبر على على . تُورِ خُدا كا عكس مُنور على على مقصود دو جہان ہیں مولا علی علی ہر اک ولی کے افسر و آقا علی علی

نعره حيدري

کئے جا کئے جا محبت علی سے

ہے مومن کی پیچان الفت علی سے نبوت کے ساتھ تام ہیں ہیں نبوت کے ساتھ تو خاتم نبی ہیں جوال سلسلہ ء رامامت علی سے

نعره حيدري

ہر مشکل توں نیج جاویں گا نعرہ حیدری مار

نعره حبدري

حفزات گرامی! تاجدارال اتی مُرتفنی شیرِخُدامُشکل کُشاحفرت علی
کرم الله وجههٔ الکریم کوالله تبارک و تعالی نے ایسی شان وعظمت اوراختیارعطا
فرمایا ہے کہ آپ اپنے مانے والوں کی مشکلات کل فرماتے ہیں۔
آج بھی آپ کا نام لینے والے آپ کے نام کے صدقہ سے
مصائب وآلام سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔
عزیز ابن گرامی! جولوگ مصائب سے نجات حاصل کرنا چاہتے
ہیں وہ میر سے ساتھ یک ذبان ہوکراس نعرے کا جواب دیں۔

تعرة حيدري

حصرات گرامی! حصر منت مولاعلی شیر خدا کرم الله و چهدالکریم کا ذکر ایمان دالول کوهی کرنا نصیب بهوتا به اور ایمان واسله بی و کرعلی من کرخوش

ہوتے ہیں۔

اب د مکھتے ہیں کون ایمان والا ہے۔

# نعرهٔ حبیرری

حضورعليه الصلوة والسلام فرمات بين "اللهِ سُحُرُ عَلِي عِبَادَةً" على كاذكركرنا بهي عبادت مين شامل بوجائين \_

# نعرة حيدري

حفرت مولاعلی مومنین کے مُولا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے آقا ہیں مومنین کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے دوست ہیں مومنین کے مددگار ہیں اپنے آقا سے استعانت حاصل کرنے کے لئے بلند آواز سے جواب دیں۔

### نعره حيدري

ساجد علی حضور دا بین جلوہ ایہ پیغام دیندا گھر و گھری جا ویں ملدانی دافیض ای علی کولوں سرنوں علی دے قد مال تے دھری جاویں معنی علی دا اعلیٰ عکی سجنال ورد علی دے نام دا کری جاویں منکر سرد دا اے علی دانام سن کے نام علی لے کے جنال کھری جاویں منکر سرد دا اے علی دانام سن کے نام علی لے کے جنال کھری جاویں

نعرة حيدري

نعرہ ہے کم کم حیدری
ہم حیدری
ہم حیدری
نعرہ ہمارا یا علیٰ
ہاتھوں میں پر چم حیدری
فعرہ حیدری

على دا نام كمزورال دا صائم زور بن جاندا على دي نام تخيس جنگال دا نقشه مور بن جاندا

### نعرهٔ حیدری

روئی منگے فقیر ہے علی کولوں علی اُوٹھاں دی اوہنوں قطار دیندا صدقہ علی وا منگے جو رب کولوں اللہ اوس دے کم سنوار دیندا اجمل توڑ دا اے سنگل قید بال دے علی محبیال بیڑیاں تار دیندا بدل جان طوفاناں دے رُرخ فوراً نعرہ حیدری جدول کوئی ماردیندا

نعرهٔ حیدری

عاشق سداعلی دے ناں نُوں کچم اکھیاں تے لا دے نام نور کے ہر اِک مشکل حل ہو جادے نعرہ حیدری مار کے ہر اِک مشکل حل ہو جادے نعرہ حیدری

غریبال وا سیارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر امامت دا ستارا کون ؟ حیدر به دسیا رهند زیرا نے صائم محد دا بیارا کون حیدر فحد دا بیارا کون حیدر

علی شاه مردان اماماً کبیرا که بعد از نبی شد بشیراً نذیرا

قرآن اور رسول

حضرات گرامی! آج کی میمفان پاک بسلسلهٔ معراج شریف انعقاد پزیریهاس محفل میں ملک پاکستان کے معروف ثنا خوانان رسول صلی الله علیه والد میل موجود بیل جوابی این وقت میں حاضری لگوا کیں گے آخر الله علیه واله وسلم موجود بیل جوابی این وقت میں حاضری لگوا کیں گے آخر پر خطاب مقرر ذیشان خطیب کلته وان جناب مولا نا محمد ملا زم حسین و وگر صاحب مظلهٔ العالی کا موگا۔

حضرات كرامي! قرآن عظيم باورجس بستى يربينازل مواتووه

بھی عظیم ہیں۔

کر قرآن کماب تور ہے حضور من اللدنور ہیں۔ کر قرآن بدایت ہے حضور ہادی ہیں۔

المح قراآن رحمة للمومنين تيحضور رحمة اللعالمين بين قرآن کی طرف دیکھنا تواب ضرور ہے کیکن جنت کی گارٹی نہیں مگر حضور جسے جا ہیں جنت عطا فر ماسکتے ہیں بعض لوگ قرآن یاک کوحضور علیہ السلام مع الفل كهت بين مين كهتاغور كروقران مين مشابهات بين حضور كي اطهركا سايا بى بيس باوران مقابله كرف والول سي كهما مول كه قرآن حضور كامحتاج بي حضور قرآن ك محتاج نبيس مضور عليدالتلام اس لئے پیمان نہیں ہوئے منے کہ وی نہیں آرہی بلکہ اس لئے پیمیان منے کہ رید لوگ جہنم میں نہ جلے جائیں کہ حضور نہیں جائے کہ لوگ جہنم میں جائیں۔ قرآن حضوريد افضل كيسع بهوسكتا همسلمان قرآن كو پيجهانهيس كرية بلكة محركه بن كقران ياك بيهينه بوراده مضور ملى الله عليه والهوسلم كى ذات واقدس ہے كہ جدهر حضور جاتے ہيں قران پيچھے بيچھے آرہا ہے،حضور مکہ میں ہیں تو قرآن مکہ میں حضور کے پیچھے۔ المح حضور بہاڑ پر ہیں تو قرآن بہاڑ پر آرہا ہے۔ المحضورغارمين بين توقران غارمين آرمايه-المحصنور كمريس بين توقران كمريس أرباي المحصور بابرين وقران بابرار باي-المرحضور كلي مين بين تو قران كلي مين ارباسي-المر حضورمسجد ميں بين تو قرآن مسجد ميں آر ماسہے۔

﴿ حضور چلتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور بیٹھتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور قیام فرماتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور ہوا محتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور ہم اقدی پر تیل لگاتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور رُلفوں کو سنوارتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور آسان کی طرف د کھتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔
﴿ حضور آسان کی طرف د کھتے ہیں تو قُر آن بنتا ہے۔

مسلمان وہ ہے جو قر آن کے پیچے ہے اور قر آن وہ ہے جو محبوب

رحمان کے پیچھے ہے۔

اور میجھی حقیقت ہے! مدر جو سرچیس

آیات قرآن کوجع کریں تو محبوب کی تعنیں بنتی ہیں۔اورا گرزبانِ معرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے شنیں تو آپ فرماتے ہیں!

یا محمد محمد میں کہنا رہا

نور کے موتوں کی لئری بن محمی کور سے موتوں کی لئری بن محمی کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کی بن محمی کے موتوں سے ملاتا رہا آینیں کی کھر جو دیکھا تو نعب نبی بن محمی کے موتوں کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کے موتوں کے موتوں کے موتوں کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کے موتوں کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کے موتوں کی بن محمی کے موتوں کے موت

تو نعت محبوب رحمان بعثل آیات قُران پیش کرنے کیلئے بیں دعوت دیتا ہوں ملک پاکستان کے معروف قاری جناب قاری الحافظ محمدا کرام چشتی نقشبندی صاحب کو، قبلہ قاری صاحب آل پاکستان مقابلہ حُسنِ قرائت بیس اقل پوزیشن حاصل کر بچلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی کشش میں اقل پوزیشن حاصل کر بچلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی کشش رکھی ہے کہ سامعین ان کی آواز کی دِکشی کے صحوامیں کم ہوجاتے ہیں۔

تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب الحافظ وقاری محمدا کرام چشتی صاحب۔

حضرات کرامی! حافظ القاری محدا کرام صاحب تلاوت قرآنیه سے ہمارے قلوب کومنور کررہے ہے ان کی زبان سے ادا ہونے والی آیات ہمیں میجر حرام کے مناظر سے لے کرمیجر اقصلی کے پرنور علاقے کا حال تقسور پیش کررہے ہے۔

سورة بن اسرائیل کی ابتدائی آیات جوقبله حافظ صاحب نے پڑھیں ان میں معرابی مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اگر اِن ابتدائی آیات کے بارے میں گفتگو کی جائے تو بہت سے لطیف تکات ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن یہاں میں صرف ایک کنتہ پڑی کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا تا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جلّ شاندار شادفر ما تا ہے!

اللہ تبارک و تعالی جلّ شاندار شادفر ما تا ہے!

مار سُحنا حَوْلَهُ لِنُویَهُ مِنْ ایلِنَا .

برکتیں رکھی ہیں۔

قبرول برجانا

حضرات کرامی! مسجد مین تو بر کنتین ہوتی ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بیہ نہیں فرمار ہاہے کہ میں نے اپنے محبوب سیر کرائی مسجد افضیٰ تک جس میں

بلکفرمایا! مسجد اقصلی کہ جس کے اردگر دیر کتیں ہیں۔ بات سمجھ مہیں آئی مفترین کرام فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اردگرد برکتوں کا ذکر إس كے فرمایا ہے كم سجر اقصى كے اردگر داللہ نعالى كے نبيوں كى قبريں ہيں۔ معلوم بنواجهال اللدوالول كي قبرين بهون وبال بركتين بهوتي بين جو لوگ بیکتے ہیں کہ قبروں پرجانے سے شرک ہوجا تا ہے، اگر وہ حقیقت کی طرف توجّه دیں آق بھی الی بات نہ کریں ، قبروں پر جانا شرک نہیں ہے اگر قبرول برجانا شرك بوتا توحضور صلى الله عليه وآله وسلم بهى ندار شاوفر ماتے كه قبرستان جایا کرافی آب کا قبرستان جانے کا فرمادینا اِس بات کی دلیل ہے کہ قبرول برجانا شرا في بلك فرمان رسول صلى الله عليه وآله وسلم بــــ قبر کی دو صور تیں ہیں۔ الكِ الميان والي كَ قبريه

دوسری بے ایمان کی قبر ہے۔

ہے ایمان والے کی قبر میں اللہ کا نور آتا ہے۔

ہے ایمان کی قبر میں عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔

ہے موس کی قبر جنت کا باغ ہے۔

ہے ایمان کی قبر پر کوشیں ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر خوشیں ہوتی ہیں۔

ہے موس کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے سے اللہ تعالی خُوش ہوتا

حضرات کرای! ایک مرتبہ ابلیس کھین حضرت کموی علیہ السلام
کے پاس آیا اور کہنے لگا!

آپ اللہ کے بی ہیں۔
آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آپ اللہ کے بیارے ہیں۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں التجاء کریں کہ
وہ مجھے مُعاف فرمادے۔
حضرت مُوی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجاء کی کہ اللی !
ابلیس اپنے کیے پرنا وم ہے تو اِسے معاف کروے۔
ابلیس اپنے کیے پرنا وم ہے تو اِسے معاف کروے۔
ابلیس اپنے کے پرنا وم ہے تو اِسے معاف کروے۔
اللہ تعالی نے فرمایا! ایے موی میں نے اِسے تھم دیا تھا آ وم کو ہورہ

کروال نے سجدہ نبیں کیا۔ تمہارے کہنے پر میں اسے معاف کرتا ہوں گر اس شرط کے ساتھ کہ بیا دم کی قبر پر چلاجائے اور سجدہ کرے۔

حضرت مُوی علیه السلام نے ابلیس سے فرمایا! نجھے خوشخری ہوکہ نختے معافی مل گئی تو چل آدم علیه السلام کی قبر پر اور اللہ کے فرمان کے مطابق قبر پر جدہ کردے اللہ نختے معاف فرمادے گا۔

ابلیس شیطان نے کہا! میں نے زندہ کوسجدہ نہیں کیا تو کیا اُب مُردہ کوسجدہ کردں گا؟ مجھے معافی نہیں جاہیے۔

حضرت موی علیدالسلام کوابلیس کی اِس بات پرجلال آیا اِس سے پہلے کہ آپ ابلیس پرعماب لاتے وہ بھاگ گیا۔

عزیزان گرامی! الدنعالی نے فرشنوں سے دم علیہ السّلام کو سجدہ کرایا، شریعت محمدی میں غیرخدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تعظیم و مریا جائز ہیں ہے لیکن اللہ والوں کی تعظیم و مریم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے تو اِن گذارشات کے ساتھ ہی میں اِس محفل باک میں شامل شاء خوان رسول میں سے پہلے شاخوان کو پیش کرنا ہوں تشریف لاتے ہیں جناب حافظ اظہر حسین اعوان صاحب۔

حفرات گرامی! محترم شاءخوان رسول نهایت احسن واجمل انداز بیس اور اپنی مترخم آواز میس نعت رسول بحضور سرور کا نئات صلی الله علیه وآله وسلم پیش کرریسے متھے۔

ان ك نعت يرص كانداز مين بم سب السيم كن بوت كربي خر

ہی نہ رہی کہ وقت کتا ہیت چکا ہے اور میرا خیال ہے بیجی معراج پاک کی اس رات کا اعجاز ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پرتشریف لے سکے تو وقت روک دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اٹھارہ سال تک نظام کا کنات ساکن رہا اور جب حضور علیہ الفتلاق والتسلیم واپس تشریف لائے تو دوبارہ بینظام کا کنات کا سلسلہ چلا۔

### أبك نكته

اِس میں ایک نہایت خُوبصورت کلتہ بیہ بھی ہے کہ اٹھارہ سال کے عرصہ تک انسان سوئے رہے ،حضرت عزرائیل علیہ السّلام کی ڈیوٹی اٹھارہ سال کیلئے بند ہوگئی اور اٹھارہ سال کوئی شخص فوت نہ ہوا ، نہ کی کو کھانے کی حاجت ہوگی۔

ارے جس نی کے صدقہ سے اٹھارہ سال کسی کوموت نہیں آئی، اُس نبی پرموت کیسے آسکتی ہے ؟ بہر کر نہیں حضور زندہ ہیں حضرت علامہ صائم چھتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

میرے محبوب زِندہ نبی ہیں بلکہ ہر چیز کی زندگی ہیں اُسٹے داکر کو کیا موت آئے ذکر جب اُن کا فانی تہیں ہے

#### تعارف

توأس زنده محبوب كحضور مدية عقيدت پيش كرنے كيلئے تشريف لات بين تناء خوان حبيب الرحمان عظيم ثناء خوان سرايا ذكوق ووجدان جناب صاحبزاده محمد فيضان چشتی صاحب كه حضور اقدس صلى الله عليه وآله وسلم كي بارگاه برس بناه مل تحت اللفظ مدية عقيدت بيش كرير\_ جناب فیضان صاحب میخانے کی بات کر رہے ہے تو میں بھی میخانے کے حوالہ سے رہائی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طئیبہ یاک میخانہ اے عاشقال دا اليس جكه تے ہوش كوائى دا شيں جیموا سبق قرآن نے دس اوس سبق تول کدے بھلائی وا سیس ایتھول نے بی کے پی جاپ ریئے كسے تأكيل ابريه نشه وكھائى دا ميں حيدر كدى في غير نول طلب ركفي سے ہور میخانے چہ جائی وا سی توتشريف لات بين واجب الاحترام جناب محر فيمل چشتي صاحب اور بحضور سيد المرسلين نعت باك پيش كرتے ہيں۔

### حضرات كرامي !

ورود ول نے پڑھا تھا ڈبان سے پہلے اذان رُوح میں سمجھی کان سے پہلے ہر یاک رسول نے کی آخری رسول کی بات سنی ہے جایہ قدم کے نشان سے پہلے اورمعراج كى بات شاعر يول كرتا ہے كه! نہ ایبا مہمان دیکھا کوئی کہ میزباں جس کا خُود خُدا ہے سميا جوعرش على سے آتے وہ مصطفے ہے وہ مصطفے ہے مری جو انتھیں چھک رہی ہیں کرم فریدی یہ بیہ تیرا میں کب تھا تیری شاء کے قابل میرخاص نعمت بری عطاہے تو معراج کے دولہا کے حضور ہدید سلام وعقیدت پیش کرتے ہیں واجب الاجترام جناب مرزامحم شفيق الرحمن صاحب

### عروج كى رات

جب مدینے کی بات ہوتی ہے رقص میں کائنات ہوتی ہے اُن کی رحمت سے دِن لکٹا ہے اُن کے صدیتے میں رات ہوتی ہے

تمام راتیں انہیں کے صدقہ سے بی ہیں اور شب معراج اُن رانوں میں خاص ہے کہ اِس رات سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگرسے فلسطين تشريف لي مسئة بعرا سان يرمية الملا يهلية سمان سي محمى أوير المرا دوسرا السائم أوير 🛠 تنسرے سان ہے بھی اُوہر 🖈 چو تھے آسان سے بھی اُوپر 🖈 یا نجویں، چھٹے، ساتویں آسان سے بھی اُوپر 🏠 جنت النعيم سے أو بر الملاتمام جنتول سيءأوير 🎢 عالم ملكوت سي أو بر 🖈 عالم جبروت سے أو بر الملاسدرة المنتهل سے أو يربلك عرش على سے بھی أو ير المحمقام وفی کی منزلیل طے فرماتے ہوئے فندلی سے ہوتے موسة قائب قوسين بلكهاوادني تك جايجي جولوك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي بمسر جونے كا دعوى كرتے ہيں ذراغوركريں ،اسيخ كريبان ميں جمانكيں كه كہال محبوب خداصلى

الله على الله والله وملم كا مقام ومرتبداور بلندى اوركيال ايك عام انسان كى اوقات ـ

حاضر بن محترم! ہمارے آقا ومولی حضرت سیدنا تحد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقدس تو رخدات بنی ہے جبی تو آپ وہاں سمجے جہال حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی نہیں جاسکتے۔

حصرات کرامی! جب نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم معراج کی رات جانے والے معراج کی رات جانے والے مقط الله تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو!

آج دوزخ کے دروازے بند کردو، آسانوں کوسجادواور کتبے لکھ دو۔ بہلے آسان برنور کا کننہ لکھا گیا جس برلکھا تھا۔

> اَرُسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِیْنِ الْحَقِ دُوسرے اسان پرکنہ لکھا گیا۔

وَمَا آرُسَلُنگَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تيرسے آسان پرکتے پرلکھا گيا۔ كقد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعْثَ فِيْهِمُ كَفَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعْثَ فِيْهِمُ

چوشف سان پرکتبه کلما کیا

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى بانچویں آسان پرلکھا گیا۔

يَنَايُهَا النّبى إِنّا أَرْسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا

حصة سان بركتبه لكها كيا-

إِنَّ اللَّهَ ٱنْزَلَ عَلَى عَبُدِهِ الْكِتَابِ.

ساتوي آسان بركتبه لكها كيا\_

سُبُحَانَ الَّذِى اَسُرِى بِعَبُدِهٖ لَيُلَةٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَام.

حضرات وكرامي ! اللدتعالي الميخ محبوب كمعراج برجش كا

اہتمام فرمار ہاہے۔

فرصت ذیال گھڑیال مکیال سوہنے نے باہوال چکیال جو قوسال دونویں جھکیال اُو اُدُنی پین پکارال مادُاغ دا شرمہ پاکے جد یار کھلوتا جا کے کہیا حق نے پردے چا کے جہ یار کھلوتا جا کہیا حق نے پردے چا کے جن اُٹ سے مُوج بہارال رب کھولیا تُور خزانال گھر یار نے پھیرا پانال اس راتیں بخشے جانال صاحم جیئے او محنہارال بیا فرشتوں کو فوشیاں حاصل ہورہی ہیں۔

الله فرشتوں کا خصائص حاصل ہورہی ہیں۔

الله فرشتوں کو مزید خلعتوں سے نواز اجار ہا ہے۔

المنظول کے لئے عید کی رات بی ہوئی ہے۔ المنظور میں سجاوٹیں کررہی ہیں۔ المنظار کررہی ہیں۔

اللہ جنت کی میرکرنے کے بام و دُرخاص طور پرسجائے جانچکے ہیں کہ جنت کا مالکہ جنت کا مالکہ جنت کی میرکرنے کے لئے تشریف لارہا ہے۔

حضرت علامہ صائم چشتی اشعار میں بیان فرماتے ہیں۔
دو جک کو س خوشیاں چڑھیاں آیاں نے ملن دیاں کھڑیاں
رحمت نے لائیاں جھڑیاں سب مہک بیاں گازاراں
جد ٹرے حبیب بیارے را ہواں دچہ وچھ کے تارے
آ نبی کھلوتے سارے دچہ راہ دے بھے قطارال

# النخاخواب ميں ديدار كي

اللدسوبنیاں خواب و کھا مینوں سوہنے نبی دا رُئ انوار تکناں حضرات کرامی! جس آنکھ کودیدارِ مصطفیٰ ہوجائے وہ آنکھ بردی قسمت والی ہوتی ہے جوآئکھ دیدارِ مصطفیٰ کرے اُس آنکھی آنکھس کی ہوسکتی قسمت والی ہوتی ہے جوآئکھ دیدارِ مصطفیٰ کرے اُس آنکھی آنکھس کی ہوسکتی

معترت امام جلال الدّین سیوطی علیه الرحمة کے مقدّر پرقر بان حامین کی مقدّر پرقر بان جا میں کہ انہوں ۔ نہ بہتر مرتبہ بیداری کے عالم میں سرکار مدینة سلی اللّه علیه

وآلہوسلم کی زیارت کی ہے۔ منزل عشق دی دیندی کمال حیدر منکر کدے ملکوتی "نہیں ہو سکدا

جہاں جا محدیاں سوہتے دی دید کیتی ہر کوئی امام سیوطی نہیں ہو سکدا كتين امام بوميرى كوجمى بيمقام ملاكه وقالت دوعالم ملى الله عليه وآله وسلم نے خواب میں نشریف لا کرآپ کوشفا بھی عطافر مائی اور جا درمبارک بھی عطافر مادى اس كتي بم بهى عرض كرت بير اللدسوبنيال خواب وكمامينول تيرے ني دارم انوارتكنال ميرى ازل تون آرز و هيمولا تيري قدمت داعلى شهركارتكناب حضورا فدس صلى الله طليه وآله وسلم فرمات بي-مَنْ رَا نِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرانِي فِي الْيَقْضَا. جس نے اسیے خواب میں میری زیادت کی بیٹک اُس نے میری زبارت كي شيطان ميري صورت اختيار نبيس كرسكتا اورفرمايا! من را ني فقد راء الحق جس نے مجھے دیکھا تحقیق اُس نے تق دیکھا۔ ال لئے ہم التجا ئیں کرتے ہیں۔

میری بھی تو خواب میں آجائیں یا رسول اللہ میں آجائیں یا رسول اللہ میری بھی نیند سنور جا ئے دو گھڑی کیلئے عزیزان گرامی! آگرخواب میں سرکار مدینہ تشریف لائیں تو پھر بیدار ہونے کی خواہش کون کرےگا۔

آب کی خواب میں جلوہ کری کے بعد علاً مدصائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

خواب میں آئے ہیں وہ یار ب نہ جا گول عمر بھر خواب سے بڑھ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا بیشک تعبیر بھی اچھی ہے کہ انسان ایمان کی حالت میں ونیا سے جائے گالیکن خواب میں تو خود آ قائے کون ومکال جلوہ گر ہیں اس کا خواب کا مرتبہ تعبیر سے اچھا ہے۔

> خواب سے بردھ کر حسیس مطلب نہیں تعبیر کا عزیزان کرامی قدر!

> > سب بلندا وازست سبحان اللدكهددين-

میری وعاہے جوسب سے بلندسیجان اللہ کے اُسے سرکار مدینہ ملی
اللہ علیہ والہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوجائے۔

ہم سب کی خواہش ہے کہ حضورا پنا اُرخ پر انوار ہمیں وکھا کیں کہ
جس نقدس چہرہ اطہر کے صدفہ سے یوسف علیہ السلام کوشن ملا اور ہم التجا

كرت بيل كمه مارسول التدملي التدعليدوآ لهوسلم،

ہے اُنج دیدار کر ونال نمیں ہے مکھ توں پر دہ چونال نمیں وچہ خواب دے آجا بل دی بل ایناں تے کرم فر ماوندا جا عزیز ان گرامی! کہاں حضورافدس کی ذات بابر کات اور کہاں ہم گنبگاروں کی آنکھیں دیدار کی بات کرتے ہوئے بھی شرم میں ڈو بے ہوئے

گرچہ دیداری میں نے کی ہے دُعا پر کہاں میں کہاں سرور انبیاء شرم آتی ہے صائم یہ کہتے ہوئے جُھ کو میری دُعا کا ثمر چاہیے یارسول اللہ! ہم حقیر ہیں ہم بے تواہیں۔ نیکن آتا آپ کے کداہیں

آپ کے مانے والے ہیں آپ کے تحت ہیں۔ آپ کے ترانوں کولیوں پرسجا کرالتجا کرتے ہیں کہ آ قاہم پر کرم فرما

· كريمين بهي ايناد بدارعطافر مادي \_

ہم پہ لطف عنایات فرمایئے
سب کے خوابوں میں تشریف لے آیئے
میرے حاجت روا میرے مشکل کشا
سب کو مل جائے خیرات دیدار کی
بانی بانی بانی بانی

اور بہی النجابارگاہ ایزدی میں کرتے ہیں۔
اللہ سوہنیاں خواب و کھا مینوں تیرے نبی دا رخ انوار تکناں میری ازل توں آرزہ ہے مولا تیری قدرت دا اعلیٰ شہکار تکناں اکھال میری ازل توں آرزہ ہے مولا تیری قدرت دا اعلیٰ شہکار تکناں اکھال میریاں سوہنیاں پاک کردے طیبہ پاک چرتوری دربار تکناں حیدر میرے نفیب وچہ لکھ مولا تیرے مظہر دا جلوہ بار تکناں

حسن رسول

کیونکہ بیدہ جسن ہے بیدہ چہرہ اطہرہے کہ
اوہ ہو گیا دیوانہ تے شیدا حضور دا
اوہ ہو گیا دیوانہ تے شیدا حضور دا
اِک وار جینے ویکھیا جلوہ حضور وا
تواسی احسن وحسین مجبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ
میں وُرودل کے ہارسجا کرلائے ہیں ہمارے مہمان ثنا خوان کہ جن کے نام کا
حوالہ نعت رسول بن چک ہے ہمارے ملک کے معروف ثنا خوان رسول
واجب الاحترام محترم المقام ہمارے ملک کی بہجان ثنا خوان رسول میں منفرد
مقام رکھنے والے جناب محرسلیم صابری صاحب آف چہے وطنی،
مقام رکھنے والے جناب محرسلیم صابری صاحب آف چہے وطنی،
سلیم صابری صاحب سرکار مدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجروات

سلیم صابری صاحب سرکار مدینه سلی الله علیه واکه وسلم سے تمجرات کی بات کردہے ہے۔

حصرات كرامي! هاراعقيده بهكر پيارسه والله

وسلم کی ذات بابر کات سرا یا معجزه به آپ خوداللد کامعجزه بین الله قرآن باک میں ارشاد فرما تا ہے قد جا تم بر صان من ربم ، توجب حضور علیه السلام الله تبارک و تعالیٰ کی دلیل بن کرتشریف لائے تواب کوئی بات رہ گئی۔

عزیزانِ گرای! اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا دعویٰ ہے کیونکہ وہ واجب الوجود ہونے کے ساتھ غیب ہے وہ ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں مگر خود وہ غیب ہواوراس کی بات کی جائے تو وہ صرف دعویٰ ہے اور دعویٰ اس وقت تک تسلیم ہیں کیا جا تا جب تک اُس کی دلیل نہ پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل بن کر حضور علیہ السّلام تشریف لائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب جب میری الوہیت کی دلیل تم ہواس لئے تم ہی کہو ''قل ہو اللہ احد'' اے محبوب تم میری دلیل ہو' بر ہائی مِن رَبِمُ ''اب میرے ایک ہو نے کا اطلان ہی تم ہی کرو۔

حضرات کرامی! حضور الله کی دلیل ہیں اس کے حضرت علاّ مہ صائم چشتی بھی حضور کی آمدی ہات کرتے ہیں۔
مائم چشتی بھی حضور کی آمدی ہات کر حضور آئے حضور آئے حضور آئے مضور آئے حضور آئے ہیا۔

عقيده

أت بعض لوك تاجدارِ انبياء شاه دوسرا إمام الرسلين خاتم البين

حضرت سیدنا محمصطفی صلی الله علیه وآله وسلم کی مثلیت کا دعوی کردیتی بین اور بین میکنیت کا دعوی کردیتی بین اور بین میکنیس سوچنے کہ ایسا دعوی کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج بھی ہوسکتا ہے۔

عزیزان گرامی قدر! کوئی بھی صاحب عقل الیں بات سوج بھی نہیں سکتا جس میں وہ اپنا مواز نہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروائے حقیقت بھی بہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں اور سرئرک چھاپ مُلّا کہاں طاقو طاحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی عالم جق بھی نہیں ہوسکتا۔

حضوری مثل کوئی ولی بھی نہیں ہوسکتا۔ ۴ قاکی مثل کوئی صحابی بھی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ کوئی مبی بھی نہیں ہوسکتا۔

ایویں پیامنگیت وے کریں دعوے دل نیس سکدانوں نبی دی آل دے نال آلویں نبی دی آل دے نال آل نبی زکوۃ نبیس سکدی توں تے پلیا ایس زکوۃ دے مال دے نال میں شکل نبی میں سکدی توں نے پلیا ایس زکوۃ دے مال دے نال میں شکل نبی

حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامٹل اور نظیر کوئی نہیں ہے میرے میں دی مثال ہور کوئی وی نہیں میال ہور کوئی وی نہیں اکسیال ہور کوئی وی نہیں اکسیال ہور کوئی وی نہیں اکسیال ہور کوئی وی نہیں ا

کیویں آگھے بھرا سوہنے نبی پاک نُوں
اُیا صاحب جمال ہور کوئی دی نھیں
حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں۔
میرے سوہنے دی مثال نے نظیر کوئی ناں
نبی پاک جہیا نُور نے ممنیر کوئی ناں
نبی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان نمیں
تقویۃ الایمان میں اساعیں دہلوی لکھتا ہے تمام انسان بھائی بھائی
ہیں جینے نبی پینج برولی ہیں ہمارے بوے بھائی ہیں اس مولوی کو خاطب کر
کہتا ہوں مولوی صاحب!

نی اُمثال دے باپ ہندے بھائی جان سیں
علی باہجھ میرے مصطفل دا روبر کو کی نمیں
ارے آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شل و سینظیر ہیں۔
آپ کے چاہئے سے نظام کا تنات تبدیل ہوسکتا ہے اور مولوی کے
چاہئے سے کچھائیں ہوتا۔

حضور کے جاہدے سے قبلہ بدل جا تا ہے مولوی کے مند بدلنے سے فیاد ہوئی۔ نماز بھی نہیں ہوتی۔

حضور کے جا ہے جا ندز مین برآجا تا ہے مولوی کے جا ہے۔ سے مرندہ مجی زمین برہیں آتا۔

حضور کے چاہئے سے درخت چل کرا جاتے ہیں

مولوی کے چاہئے سے اُس کی اولا دبھی کہنا نہیں مانتی۔
حضور کے چاہئے سے بارش برس جاتی ہے جبکہ مولوی کے نا چاہئے

ہوئے بھی اُس کی بیوی اُس پر برستی ہے تو پھر تقابل کہاں کارہ گیا۔
حضور کا چہرہ والفحیٰ اور مولوی صاحب کا منہ
حضور کے جسم اطہر پر بھی تھی بھی نہیں بیٹھی۔
مولوی کے جسم اطہر پر بھی تھی بھی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں
مولوی کے جسم سے بھی اُتر تی نہیں تو پھر کیا کہنا چاہئے۔ پنجا بی میں
کہنا چاہئے۔

کہ تھے مولوی کھے نبی پاک !

کھتے دال کھے نور کھتے در ہ کھتے طُور

کھتے دین نوں دی دور کھتے شارع آنحضور

کھے فرن نوں مخاج ، کھے صاحب معران

کھتے کوڑھ گھر کھ کھاج ، کھے والفی دا تان

کھتے در ہ کھے چند کھے زہر کھے دند

کھتے در ہ کھے چند کھے عرش نوں بلند

کھتے دھرتیاں دا گند کھے عرش نوں بلند

کھتے دری خرابات ، کھے جو ہر حیات

کھے شوہدے دی اوقات ، کھے مصطفیٰ دی ذات

فیرکیوں نہ ہواں !

ہے نال نرا ای شدائی اوہنوں آکھ وڈا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی کمال مصطفیٰ کی ذات کمال مولوی کم ذات کمال مصطفیٰ کی ذات کمال مولوی کم ذات کرتھے سکھ کتھے کو کھ کرتھے نوا کتھے کرکھ کرتھے سکھ کرتھے سکھ کرتھے سکھ کرتھے سکھ کرتھے جنوں ودھ مکھ

ریقے میل تے سیجیل ریقے دھون والا میل ریقے میل والا میل کیقے دھون والا میل کیقے وال وال وال وال کیل ریقے گیسوئے والی وال وال کیل ریقے گیسوئے والی وال

کتھے موہ کتھے رسیرا رکتھے کی کتھے ہیرا • کتھے اکھیاں توں ربیرا کتھے نور تے منیرا

کنتھے چور ڈاکو ٹھگ، کنتھے رحمتِ دو جگ رکتھے سینے وچہ اگ، کنتھے چرا جمک

کتھے وشمنی تے ور کتھے بہتری تے خیر کتھے اور کتھے ہے۔ کانی کتھے کا مکانی سیر کتھے والے مکانی سیر کتھے والے مکانی سیر

تحقے وصفها ہویا وہارا تحقے عرش وا منارا تحقے نجد وا شرارا تحقے عرب دا ستارا

کتھے ہو س وا غُلام کتھے جگ وا امام کتھے خام توں وی خام کتھے سید اُتام

کتھے مجرم ناپاک، کتھے سیّد لولاک کتھے کھیّاں وی جھاک کتھے رُرِخ نابناک

کتھے مندرال دی ریت بکتھے کعبہ تے میبت کتھے مند تے بلیت کتھے رُب وا وی میت

سنفے ٹرن توں لاجار بہتھے عرش توں وی پار سنفے بابی سنھار، سنفے سکی مختار

کتھے انمق و نادان، کتھے صاحب قرآن کتھے جابل و انجان کتھے گل غیب وان

کتھے آپ ڈب جاوے کتھے جک نوں نراوے کتھے دوز خال نول دھاوے کتھے دوزخوں بجاوے

کتھے کاذب و لعین کتھے صادق و امین کتھے شقی بد ترین کتھے عرب دا حسین سامعین گرامی!

کتھے روین کھائی ڈین کتھے سرور کونین کتھے مرور کونین کتھے کئے فرین کھائی ڈین رکتھے اگروئے قوسین

کتھے خاک وا دفینہ کتھے ٹور دا خزینہ کتھے میکدا پینہ کتھے میکدا پینہ

محبوب محتف خاطی و ممعنوب محقے اللہ وا محبوب محقے خوب خوب محتف خوب نوں وی خوب غوب نوں وی خوب غور فرمائیں!

بُنْظِے مُمَّال کھے سیو بُنِظے تیل کھے گھیو بُنظے نیر والا دیو کھے کل دا وی ببیعر

ر کتھے بغض تے رنفاق رکھے مخلق اِتفاق رکھے کورے ترکیات مراق مرکھے کورے ترکیات

رکتھے دھوکا نے شراب کتھے نور آفاب رکتھے صورتوں قصاب، کتھے طلہ وا خطاب

ر کتھے گرم و رجیم، کتھے دھت ور حیم کتھے ملا دا فشیم دسو! کوئی مقابلہ ہے؟ دسو! کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی نقابل ہے؟ کوئی نقابل ہے؟ کوئی مثابلہ ہے کائے ہے احقر و ذایل ، کتھے احسن و جمیل رکھے احقر و ذایل ، کتھے احسن و جمیل رکھے احقر و ذایل ، کتھے احسن و جمیل

تنظیم خاسر و ردیل، بنظیم حشر دا و کیل

تحصے کیر نے غرور ، کھنے کیف نے سرور محصے تجد وا فتور ، کتھے روشی وا طور

کتھے دوزخال دا رائی، کتھے جنتال دا مائی کتھے مندو دا سیائی کتھے کل آئے شائی

کتھے جہل نے ظلوم کتھے باک نے معصوم کتھے ہاک نے معصوم کتھے ہاں معلوم کتھے مخزن علوم

کتھے فندیاں وا جال، کتھے ماڑیاں دی و مال کتھے ماڑیاں دی و مال مال مکتھے افلد نال نال نال

صائم قلم تا کیں روک اکئی نجد بال دی جھوک ہویا فیصلہ دو ٹوک ہن نے کہن سارے لوک ہویا فیصلہ دو ٹوک ہن اوہنوں آگھ وڈا بھائی اوہنوں آگھ وڈا بھائی جہڑا جان ہے جہان دی گوئی مقابلہ نہیں ہے اس لئے کہ اس کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لئے کہ ا

خدا چاہتا ہے رضائے محمہ
کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ اُن کے عروج کی کوئی حدی نہیں ہے۔
ارے مثلکم مثلکم کہنے والو یہ جُسّت چلو مان لیتے ہیں ہم بھی
مرمہمال جو بنا ہے عرش کا کوئی اور اُن سا دکھانا پڑے گا
یا ہے مثل آقا کو کہنا پڑے گا یا سیدھا جہنم کو جانا پڑے گا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلیت کا دعوی کرنے والے بیر قو

﴿ حَضُورُ لُورَ بِينَ قُدُ جَآءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورً ملاحضور كاساما أثبين المحصور شابرين أرسكنك شاهدًا المهم حضور مبشرين ومبيسوا المحضور تذريل وكلا يوا الله الله الله المحضور توريس وكينواجا مييوا الله منوررسول بين منحمد وسول الله المين والمراح والمرى في المين والمركن وسُول الله و خَالَتُم النبين المن حضوراول بين هُوَ الْأَوْلُ الاخورا فربيل والاخو

المطاهرين والظاهر الباطن بين و الباطن مين المتحضورعالم الغيب بين ومًا هُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِين النبي أولى بِالْمُو مِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِي أَوْلَى بِالْمُو مِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ☆ حضوركاچره والضحى المرحضوركي رنفيل والكيل إذا سكجى المحضوركاسين لك صدرك المحضوركاذكر رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ المحضور كالقب يلسين وطها المحضوري جان لَعُمُرك المحضوركاظل إنك لعلى خلق عظيم بے مثل اللہ بے مثال نی اوہدی مثل کوئی سین ایہدی مثل کوئی سین جهرا ایهنال دا مووے گناخ خیدر اوہدا ہیو کوئی شیں اوہدی اصل کوئی نہیں . كيونكه كوفى مسلمان حضور صلى الله عليه وآله وسلم كالسناخي نبيس كرسكتا اس التي كم حضور صلى الله عليه وآله وسلم توايمان كي جان بير سب كهدي ا قاتو؟ ايمان كي جان بير\_

آقانو؟ خداکی شان ہیں۔
حضورتو؟ کل ایمان ہیں۔
حضورتو؟ انبیاء کے سلطان ہیں۔
حضورتو؟ امہت کے مہریان ہیں۔
حضورتو؟ محبوب رہ درب رحمان ہیں۔
حضورتو؟ صاحب قرآن ہیں۔

اب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کے حضور بیر عقیدت کے اظہار کے لئے دعوت قصیدہ دُول گا ثناخوان رسول شاہ کار سروتال بلکہ یول کہ لیس کہ سروتال کے مالک ہیں شاخوان رسول کہ لیس کہ سروتال کے مالک ہیں شاخوان رسول کے لئے سوزکی وال ہیں نام کے لحاظ سے جناب حافظ ظفر اقبال ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب۔

محفل نور

حفرات گرامی! کا بیمی محفل تورید جمیں حاصل سرور ہے غم ہم سے وور ہے کیونکہ وفت حضور ہے ہرمخص مسرور ہے

محفل بہارے وجهر جين وقرار ہے ہر طرف کھارہے ساعت أمرحبيب غفارب ہم سب میں آقا کی محبت اور پیارے معفل میلاد ہے بمرفض شاديبي عمول سے آزاد ہے بمار اليول يُرفرياد م اور ممل حاصل رسول اللدى امداوي معفل مقدس وسحان ہے برحص بروجدان يهال بخششول كاسامان ہے بم برأ قاكافيضان ہے كه بهار بالول يرا قاكي شان ب مر محفل نعست رسول ہے جاندجن کے قدمول کی وحول ہے جن کا ذکر ہردم مقبول ہے

جن کاعدومرید و مجبول ہے جن کی غلامی ایمان کا اصول ہے المحفل تورالهدى ہے جن کی محفل ہے ان کاچېره واصحیٰ ہے ان کی زُلف واللیل او اینتظمائے ان کی چشمان مازاغ البصر وماطغیٰ ہے ان کی شان میں شاھد آومبشر آونذ براہے المحفل در وديه يهال أقا كاورودي اور محفل میں آنے والا ہر خض سعید ومسعود ہے تو اکب میں اس پیاری محفل مين دعوت خطاب وول كاواجب الاحترام محترم جناب محدملازم حسين ڈوگر صاحب کو کہ اسینے تورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کومتور

# 近過到了

خفرات محرامي!

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کی آمد پرخوش ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ آمدِ سرکار صلی الله علیه وآلہ وسلم ہوئی ہرطرف بہارآ گئی، طائز ان چمن خوش ہوگئے۔

مظلوموں کو گلم سے نجات ملنے والی تھی آمدِ رسول کے مڑوہ کا والی فزا سے اُن کے چیروں پر رونق آمجی۔

ہاروت ماروت جاہ بالی میں جھوم اُسٹے کہ اُن کی سراختم ہونے کا
وفت آگیا۔ بے گناہ لڑکیاں جومعاشر ہے کی خباشت کا شکار ہوکر زندہ قبر میں
فن ہوجاتی تھیں مطمئن ہوگئیں کہ میں سہارادینے والا آگیاہے۔
انبیائے کرام خوشیوں میں شامل ہیں کہ اب وہ ہمارا امام تشریف
لیا جومسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے گا اور جنت بھی عطافر مائے گا ہے ب

مسول کاسہارا۔ہے۔

سہارا سارے جہال کا بن کر حبیب رب الانام آیا ستارے سارے چلے کے تو ہمارا ماہ تمام آیا رسول سارے قطار باندھے کھڑے ادب میں ہیں اُن کے پیچھے منہ کوئی ائیا رامام آیا نہ کوئی ائیا رامام آیا نہ کوئی ائیا رامام آیا

سب مسکرارے ہیں۔ عجب خسن آیا زمین و زمال میل عجب تور ہے جلوہ کر دوجہاں میں ہوا کشن محبوب جلوہ عما ہے و الما الله تک میارک مدا ہے بیں موروں نے ہر سمت مجھرمٹ لگائے ملك يا برمنه قطارول مين آيا بری شان والی سه صائم گھڑی ہے۔ عالم میں تھیلی ہوئی روشی ہے المراعم والمستكر والأول كورعم مسه ر المنه الو خدا كي خد جس کی را ہیں سجاتے رہے

جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء من سمى ظلمتيں حيث سمى تيركى مَنْ حَمْيُنِ جَاوِرِينِ عَلَيْ وانوار كي سارے سجدوں میں صائم صنم کر سکتے بت كدول على عجب رانقلاب أكيا آج يوم مُسّرت ہے مُظلُوم كا سئب جہاں والے خوش ہیں مقدر تو رکھو علیم کے صائم کہ محر جس کے باغ تعیم ہم کے ہیں ممارک ممہیں اے بیبوں مبارک كرم بن كے وقر يتيم آھے ہيں خطا کا رو تم آج حجو مو خوشی سے عد روف الرجيم المحك بيل ہر طرف خوشیال ہی خوشیال ہیں حضرات كرامي! تدمركاردوعالم ملى التدعليدو الدوسلم يراسانول برجمى خوشيال منائى جاربى بين فرشية آج مسرت بسيشاد مال بين حضوركى آمد برآسان برجفند البرار باہے زمیں برجمی خوشیوں کا سال ہے حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه منظرشی کرتے ہیں۔

خوشیاں خُدا نے گلیاں شخدیاں ہواواں چلیاں
دل دے نے اُک نظارے سرکار آگئے نے
کر دے نے رقص تارے سرکار آگئے نے
خوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے
خوشیاں مناؤ سارے سرکار آگئے نے
سبحی خوش ہیں! ہوا کی مستی اس بات کی گواہی دے دہی ہوا
بھی آمدرسول خوشی سے جھوم رہی ہے۔

محمد منصطفی آئے فضاواں مسکراپیاں گھٹاوال نور برساون ہواواں مسکراپیاں تبہتم آمنہ دے لال نے رجس وفت فرمایا حسن دیال ساریال رکبیل اداوال مسکراپیال حسن دیال ساریال رکبیل اداوال مسکراپیال حضرات کرامی! الله تعالی بھی مسلمانوں سے فرمارہا ہے حضرات کرامی! الله تعالی بھی مسلمانوں سے فرمارہا ہے

مو منو آج خوشیال مناؤ میرے آقا کی جلوہ گری ہے ہر طرف نور پھیلا ہُوا ہے میرے آقا کی آمد ہوئی ہے ہر طرف نور پھیلا ہُوا ہے میرے آقا کی آمد ہوئی ہے آئے جریل جھنڈے جھلا ۔ نہ حوریں آئی ہیں تعیق سُنانے اُن کی راہوں میں پلکیں بچھادو آئی خُوشیوں کی توری گھڑی ہے اُن کی راہوں میں پلکیں بچھادو آئی خُوشیوں کی توری گھڑی ہے ہرطرف خُوشیال ہی خُوشیال ہیں ہرطرف مسرّت ہی مسرّت ہواور ہمی کہدرہے ہیں۔ خُوشیال ہی جا منہ کے تاریخ بیف لاتے کی

سرکار کی آمد پر برسوخوشیوں کے بادل جھائے ہیں جريل نے آكر كتب برتوري جهندے لبرائے ہيں حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ معطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی ان اے بہار وے آتے تازہ بہار آئی! خوشیال دے پھل برسائے سوسنے دے اُون تے سوینے نے کرم کمایا پھیرا مقصود ہے بایا رب بیرے بنے لائے سومنے دے اُون تے برطرف خوشيول كے ترانے كوئے رہے ہيں! حضرات كرامي! حضور رحمت كاكنات صلى الله عليه وآله وسلم رحمت خدابن كرعالمين كي لئے رحمتوں كاسامان كررحمتوں كے مهينے ميں حمتيں فرمانے کے لئے تشریف لائے۔ مه حضورعليدالسلام اللدكي رحمت بي مرحمة حضورعليدالسلام اللدكي تعمت بيل-والمراسلام التدكا تورييل المد حضورعليدالسلام اللدى فربان بيل-المد حضورعليه السلام اللد تحجوب بيل ـ الملاحضورعليدالسلام اللدى وليل بيل

الله من وعليه السلام الله ك بيار عني ـ المرحضورعليدالسلام التدكرسول بين-اللام الله كحصور عليه السلام الله كحصيب بين -ملاحضورعليه السلام اللدكي يغبرين المرحضور مليدالسلام اللد كمقرب بين-ملاحضورعليدالسلام اللدكي جاتشين بيل ملاحضور عليه السلام اللدك تائب بين -المرحضورعليدالسلام اللذك فليفه بين مهر مضورعليدالسلام عليدالسلام التدسي طالب بين المرحضور عليه السلام الله مسيحت بهي بين اور مجوب به اس کے اللہ تعالی نے آپ کوتمام ابنیائے کرام کا سردار بنا کر بھیجا التدنعالى في السياح سراقدس برتمام انسانون كى سرداري كاتان بيها كربيجا اس کئے آپ کی آمد برمسلمان خوشیوں سے آبید کے میلاد کی محافل سجائے بين اوران كامنفل بمى سركار مدينة على الشعليدة الدوسلم كي المدميارك برخوش كرف كے حوالہ سے سوائی می ہے تو اب میں اس محفل میں فویٹیوں محری نعت ميلا دسناك كي لئة وعوت ويتابول جناب محترم صاحبزاوه محدوقاص البإس صاحب كوكه تشريف لائين ادربهم سب كونعت ميلا ومصطفياصلي الله عليه

والهوملم مسحظوظ فرما كين دجناب محروقاس الباس صاحب

شرم يخ جاوال مل

حضرات گرامی امحترم شاخوان رسول ذکر مصطفیط الله علیه وآله وسلم بوے احسن انداز سے کررہ شخط ذکر محمد ولول کونکھارتا بھی ہے اور ولوں سے میل نکال کر ولوں کو پاک وصاف بھی کرتا ہے ذکر محمد ایسا ذکر ہے ولوں سے میل نکال کر ولوں کو پاک وصاف بھی کرتا ہے ذکر محمد ایسا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اس لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں !

ہ کریئے ذکر محمد دا

سن راضی رب دی ذات ہووے

اوہنوں دو مجل دا سلطان کہواں

اوہنی ہر گل نون قرآن کہواں

داتا دا لنگر جاری اے

گل عالم اوہدا بھکاری اے

اوہ داتا کھکھیاں شکیاں دا

اوہ داتا کھکھیاں شکیاں دا

اوہ مان ہے ماڑیاں چنگیاں دا

المحدللہ محفل میں عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں

قریان کرکے ذکر رسول کی مختل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنی نیندیں

اوہدے عاشق سونان جان دے نمیں پلکال نول ملاؤناں جان دے نمیں ملاؤناں جان دے نمیں سامعین گرامی !

میں خادم نبی ویے یاراں وا ہم آل کے بھی غلام ہیں۔ ہم آل کے بھی غلام ہیں اور اصحاب کے بھی غلام ہیں۔ میں خادم نبی ویے یاراں وا میں مثلاً بنجاں باراں وا میں مثلاً بنجاں باراں وعاواں میں آئے شہر مدینے جاواں میں اس لئے کہ !

کینچال مدینے پھیتی کے ماہ نکل نہ جاوے مینوں اُن دی شام مولا روضے نبی نے آوے اُن دی شام مولا روضے نبی نے آوے اُن شہر مدینے جاوال میں کہنت صائم کرال دُعاوال میں وقت لائے خُدا سب مدینے چلیں لوشنے رحمتوں کے خزیئے چلیں لوشنے رحمتوں کے خزیئے چلیں سینے چلیں سینے چلیں مسب کے طیبہ کی جانب سینے چلیں میری صائم دُعا آن کی رات ہے

بااللہ ہاری اس دعا کو قبول فرما!

ہلانت صاتم کرال دُعاوال میں اور کھر!

اور کھر!

مُن کر لو ٹھیک مدینے وا رُخ کر لو ٹھیک مدینے وا رُخ کر او ٹھیک مدینے وا رُخ کہ سفر مدینے وا رُخ کہ نت صاتم کراں دُعاوال میں اُن میں میں مہی کو دکھائے مدینہ فالو کھائے مدینہ فرا دردِ دل سے دُعا مل کے ماگو فرا مدینہ فرا ہم سمجی کو دکھائے مدینہ

مدینہ کے والی رسول دوعالم کھادے مدینہ کمائے مدینہ مدینہ مرائے مدینہ مدینہ اللہ کھادات میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں مدینے جاواں میں

كيونكه!

میری جنتی مدینه میری زندگی مدینه وِن رات بیہ دُعا ہے دیکھوں مجھی مدینہ رو رو تؤی تؤی کر فریاد کردیا ہول بهرِ خُدا وکھاؤ اب ، یانی مدینه المحانث صائم كرال وعاوال ميل أج شير مديخ جاوال ميل جامی تو میں تہیں ہوں جامی کا ہمنوا ہوں اک بار اب دکھا دے مجھے اینا آستانہ المراث صائم كرال وعاوال مين أج شهر مديخ جاوال مير ما تک لو ما تک لو چیم نز ما تک لو درد دل اور نخسن نظر مانگ لو ملی والے کی محکری میں محمر مانگ لو ما کلنے کا مزا آج کی رات ہے المراب مائم كرال وعاوال مين مين مريخ حاوال مين

رو رو کے نین میرے سک خار ہوگئے نے ساتھی عرب وے سارے تیار ہوگئے نے طبید دیاں میں جاکے ہن ویکھ لال بہارال تم میم کے جالیاں توں سردے ایبہ نین مفارال طبید دی یا رائجے ہر اک ملی دا صدقہ كروئے مراو بورى مولا على وا صدقه ائے دوجہاں وے مالک آسال نہ توڑوہوں منے ہوئے مقدر من میرے جوڑ ویویں ین تیرے ہور کیبرا میری میری بناوے بئن نعت جاکے صائم سوہنے دے گھر سناوے المنت صائم كرال وعاوال ميل شهر مديخ جاوال ولال وسے ورو وا وارو ہوا مدینے وی كراوے سب توں زيارت خدا مديخ دي سرایا تحلد ہے طبیبہ دا ہر مکل کوجہ تے خاک ساری اے خاک شفا مسینے وی سميه وكر التھے كداوال تے بادشاہوال دا خُدا وی ساری خدائی کدا مدینے وی

غدائی کہتے ہیں غدا کے ماننے والوں کو خدائی کہتے کا نئات میں بسنے والوں کوخدائی کہتے ہیں اور بیرساری خداتی بیرساری کا تنات حضور سلی الندعلیدوآلدوسلم کی گداید مسيخ ياك چول عرشال نول نور جاندا اے منیرے ول وا سہارا ضیاء مدینے وی نہ جاہواں ونیا نہ جنت دی ہے طلب صائم ہے میرے کب تے ہمیشہ وُعا مدینے دی المنت صائم كرال وعاوال مين الم شهر مدينے جاوال ميں الملامدينه خلق اور بيار كاشېر ہے۔ المكامدين نبيول كيسردار كاشيرب المحمد بینه خلد کی بہار کا شہر ہے۔ 🖈 مدینه محبوب رت غفار کاشپریه۔ المرينة تجليات وانوار كاشيريه المرینه چین اور قرار کا شهر ہے۔ائب همیر رسول کی بات کرنے اوررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى باركا وطهارت بين عقيدت كي يعول

Marfat.com

يبيش كرنة كيلي مين وعوت ويتابون واجب الاحترام تحترم جناب ساجدعلى

ساجدصاحب کوان کا تغارف اِن جملول شی مزید نظر جائے گا کہ!

مین اخوان رسول بیں اورعاش رسول بیں۔
ساجد کی سین ان کے سعید ہونے کا جُوت ہے۔
ساجد کا الف ان کے غلام اُحید ہونے کا جُوت ہے۔
ساجد کا جیم ان کے جنّت کے مالک کے نوکر ہونے کا جُوت ہے۔
ساجد کی وال ان کے دلد ایسانسین ہونے کی دلیل ہے۔ اِس دلیل کی صدافت کا جُوت ان کی آمہ سے بہل نعر کی حید ان کی آمہ سے بہل نعر کی حید رک سے دیجئے!

محرّ م ثناخوان رسول.....

محبوب كى بات

عزيزان كرامي!

محل گلال وچه باین تے گل پیندی گلول لاه گلال اکوگل کریئے کل کواردومیں بات کہتے ہیں اور بات اگر ایک کرنی ہے تو وہ کملی آقا کی نعت ہی کی بات ہوسکتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ کہتے

> مشی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے بطحا کے ناخدا کے سہارے کی بات ہے

جس پر ہوئی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی ہے اِنہاء ہر اِک عروج کی ہے ہے اُنہاء ہو اِنہاء ہو اِنہاء ہو اِنہاء ہو اُنہ ہے ہے ہے ہو اُنہ ہے ہو اُنہ ہے ہو اُنہ ہوں اِنہ ہوں اِ

محبوب محمد عربی دے انوار دیاں کیا باتاں نیں سے سو مجبوب محمد عربی دے ہور بردے سرکار دیاں کیا باتاں نیں استے ہور بردے سرکار دیاں کیا باتاں نیں بیمی !

المناس المنظر كراج ولاركى بات ب

جس كا!

رُخُ والعُسُ نے ابرو طلہ کب یُوی نُورانی اکھ مَارُاغ نے ہتے یہ اللہ مُطلع جر پیشانی سب توں اعلی ہر بالاتوں بالا پاک مُحَمّہ سرور عالم کالی کملی والا پُور جبین مُحَمّر پیرا اور عالم کالی کملی والا نُور جبین مُحَوّر چبرہ بدر مُنیر پیارا سُورج پرت پچھاں نُوں آوے جسدا و کھے اشارا مُحران مُران والا کو استان کو اللہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم طلہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم اللہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم اللہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم خریان ہم طلہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم جبی کُریان ہم طلہ جنگی جبیں نُور بین کے قدم جبی کو اللہ کا کو اللہ کو

جن کے تلووں کا وطوون ستارے سے جن سے جلوے ہیں سارے کے سارے بنے المناس مندك راج ولارے كى بات ہے دونوں عالم کو دیتا ہے تنویر جو دونوں عالم کی رکھتا ہے تقدیر جو جو بھی مرضی ہو کرتا ہے گریے جو جس کے قضے میں صائم ہیں لوح و قلم المن أمن من كراج ولارك كي بات ب شفيع معظم و نور امام رسولال نبوت كا Å بشيرا نذيرا جو رُوح دوعالم ہے شلطان المراس أمنه كراج ولارك والت رفيق

شريت حيث لطيت خبير عليم عليم الميخ ظهوراً طهوراً سراجاً منيرًا جو صائم کا داتا ہے عالم کا والی ۔ عظمت ہے خلقت میں جس کی زالی المنظر كراج ولارك في بات ب عزيزان كراى قدر! الله تعالى كي مخلوق كي مدهد بي صاب میں اسکتی ہے مرتمام مخلوقات میں جوہستی سب سے مکرم وتحرم ہے معظم و مختشم ہے وہ ذات تاجدار انبیاء حضرت سیدنا حمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کے ادنی سے اشار ہے سے اُن کی بھی مغفرت ہوجائے گی جن بر جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔

ہم گہاروں کی جھش بروز محشر آتا کے ایک ادنی اشارے کی بات ہے حضر استورای ! آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ملہ جوتا جدار رسولاں ہیں۔

ہم جو محبوب یزداں ہیں۔

ہم جو محبوب یزداں ہیں۔

ہم جو محبوب یزداں ہیں۔

ہم جو تو رائماں ہیں۔

ملا جوجان ايمال بيل-المرجوسيدوسلطال بيل المرجواعظم وذبيتال ميل-مريد جو كامل إنسال بين \_ المرجونوردهال يال-المرجوجان رسالت بيل-المرجوشان رسالت بيل-المرجوا قائد يرحمت إلى-المرجوشافع أمت بيل-المرجوس الفحل بين-المروبدرالدي بي-🖈 جو خرالوري بير المرجوكور فدايل-ملا جوشاوز من بيل-المرجوة قاسية كن بيل المراج وتوري كرن إلى . ملاأس آمنہ کے راج وُلارے کی بات ہے توأس حبيب كبرياسيد ارض وساحضرت سيدنا عجد مصطفاصلي الله

علیہ وآلہ وسلم بے سی بناہ میں ہدیر سلام بیش کرنے کیلئے تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محد عنائت اللہ چشتی کولڑوی صاحب اپنے ولنشیں انداز اور متزم آواز میں بارگاؤشفیج آمم میں ہدئی عقیدت پیش کرتے ہیں۔

اور متزم آواز میں بارگاؤشفیج آمم میں ہدئی عقیدت پیش کرتے ہیں۔

نا جدار عالم

حضرات كرامى قدر! آقائے دوجهال

﴿ سرابِ منير 🖈 رب کی تنوبر 🏠 ما لكسيطهير 🖈 ما لكبوتقدير الميدوسرور

الملارؤف ورجيم نلا وُرِّ عِلْمُ الله تورقديم الله توريخطيم العالم الم 🖈 ني عليم ملا مشفيع وكريم 🖈 تزئین ارض وسا 🛠 محبوب رب كبريا ا کینهٔ حق تما المعدن جودوسخا 🖈 مخزن لطف وعطا منظير دب العلط الكوارض وسما المن الماكولاك لما 🛠 زينتوباغ جنال 🖈 ما لککون ومکال

المحمت بردوجهال 🖈 ياعثوكن فكال دوعالم دی رحمت میرا شملی خُدا دی محبّت مرا کملی والا دِلال دمحه اے راحت مرا ملی والا غريبال دى تروت مرا تملى والا كرك كا شفاعت مرا كملى والا بهار رسالت مرا مملی والا غُلام اوہدا صائم اوہ آتا ہے سُب وا مرے محمر دی برکت مرا مملی والا حصرات كرامي ! حضور صلى الله عليه وآله وسلم اليين عُلامول ير كرم بى فرمات بين أن كے كھرول ميں تشريف بھى لاستے بين اور أن كو برئتين بمفي عطافر مائية ہیں۔ غلام اوبدا صائم اوه آقا اس سب وا مرسه محمر دی برکت مرا مملی والا

محفل محبوب

حفرات محرم ! میلاد کی محفل سی ہوئی ہے، برطرف فضا تور میں وولی ہوئی ہے۔ استے سے لے کر پندال تک توربی تورب میں اور آپ مم سب توريس نهائے موے بيں بيسب إس كے ہے كدرية قائے دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كى بيارى اؤرمقرس محفل بي المركاري محفل مين تورماتا ہے۔ المحمر كاركي محفل مين مرورماتا ہے۔ المكارى محفل ميل بغض جكنا يُور موتاست 🖈 مركار كى محفل سجائے سيے خودرت غفور ملتا ہے۔ 🛠 سرکاری محفل میں آنے سے شعور ملتا ہے۔ الكرايك كونوازاجا تاب المكارول كوچك ملتى ہے المرا الركود مك ملتى ہے۔ المراجي المحالي بيا مچر کیول شد کیول! تارول نے ضیاء یائی سرکار کی محفل میں ہر غم کی دوا یائی سرکار کی محفِل میں

ہر اک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو درینے کی مہکار مبارک ہو جواوگ اسم میں اپنے دِلوں کو مدینہ بنائے بیٹے ہیں اُن کی نذر بیشتے ہیں اُن کی نذر بیشتر ہے !

ہر آک کو مدینے کی مہکار مبارک ہو کہنے ہیہ صبا آئی محبوب کی محفل میں عزیزان گرامی قدر!

سرکاری مخفل میں آنے والوں کو دُکھوں اور عُموں سے نجات حاصل ہوجاتی ہے اسی بات کو شاعر نے برائے جو بصورت پیرائے میں بیان کیا۔
ہوجاتی ہے اسی بات کو شاعر نے برائے جو بصورت پیرائے میں بیان کیا۔
ہر دِل نے سکوں پایا ہر جاں کو ملی راحت
ہوئی ہے مسیحائی محبوب کی محفل میں
ہوئی ہے مسیحائی محبوب کی محفل میں
اور بی محفل میں فرشتے بھی جھل میلا دمصطفے صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم کا خاصہ ہے کہ اِس

جھک جھک کے فرشتے بھی خُود دیکھنے آتے ہیں ۔

یہ محسن ہے رعنائی محبوب کی محفل ہیں مقصود ملا اُن کو جو چھوڑ کے بیٹھے ہیں ہر دعویٰ ء دانائی محبوب کی محفل ہیں ہر دعویٰ ء دانائی محبوب کی محفل ہیں اس نورانیت آب محفل ہیں صدائے رحمت فریجتے ہلند کررہے ہیں اورہم ان رحمت فریختے ہلند کررہے ہیں اورہم ان رحمت اربرکوں کو سمیٹ رہیے ہیں اِسی طرح رحمتیں سمیٹتے رہیے ۔

اوراً قائے دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک بھیجے کے اس کی میں اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔

مہان مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پرراضی ہوجا کیں۔

المصلواة وَالسَّلَامُ عَلَیْکُ یَادَسُول الله

گنبدخصری

حفرات کرامی! عاشقان رسول کی جان مدیند بیجاور مدینه طیبه کی جان مدیند میند طیبه کی جائی کا میند کی میندگرک کی جان گذید ہے جو ہرمسلمان کی آتھوں کی میندک

المورد المراق المراق

ہوئے وہال کنبی خصری پرنظر پڑی تو آپ کی زبان سے اللہ اللہ کا وردجاری ہوگیا۔آپ کہتے ہیں!

میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن بھے کو ہمسائیگی ء گنبد خضری وے دیے دیے اور کمنبد خضری وے دیے اور کمنبد خضری اور کمنبد خضری کے دیداری تمنایوں کرتے ہیں ا

محنیدخفنری کے نظارے ویکھ لوں رحمتوں کے پھر اشارے ویکھ لوں

اورابروار فی رحمة الله عليه كنيز خصري كي بات يول كرت بي كه! ہے میرے یاک محمد دا بیارا گنبد جک دے ہر اک ہے اوہ گندھیں نیارا گنبد ول ہے جاؤندا کہ سدا ویکھدے رہیے استول اکے اکھیاں دے زموے بنت اوہ وُلارا گنید و مکیر کے اول بول مندا اے کلیحہ مختلاا آبیا مرغوب ہے اوہ سبر سوبارا گنبد ول بزاران ای فداران تون کروزان جانان گنگاران دی ہے سخشش دا سہارا گنبد چن وے اک نال جیوں مُندا اے ستارا پیارا اونویں رکھدا ہے اوہ اِک کول بینارا گنبد و کھے اِک وار جو اُنے اہر اوہ ہر وم آکھے کہ دکھا وے میرے مولا اوہ دوبارہ گنید

مخنبه خضري

حضرات گرامی! واجب الاحترام مُحترم ثناخوان رسول گنبهِ خصری کی بات کرد ہے متھے گنبه نیس میں ماری جانیں قربان ہوں۔ مسامعین کرام! محتری کی سبزی پر ماری جا کمین کی سبزی نجھا ورہو۔ مسامعین کرام! محتبہ خضری کی سبزی پر عالمین کی سبزی نجھا ورہو۔

گنبرخطریٰ کی چوٹی پرتمام عالمین کی وُولت قربان ہو کہ گنبرِ خصریٰ تو فرشتوں کی زیارت کا ہے حصرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

فرشتے جو لیں سبز گنید کے پھیرے یہ کعبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟ جہال کعبہ مجھی اینے سر کو مجھکائے وہ قبلہ تہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ؟ اور پھر أيول كهه ليس كه! سائے کیسے میرے ول میں عرش کی رفعت جمال مُحَنبد خِصری نظر میں رہتا ہے المان بھی رشک کرتاہے۔ المارده كنبي خصري ہے جس كے صدف سے دنیا بي مولى ہے۔ الملابيروه كنبدخفنرى بهجس كنوريهارى كائنات يحى موتى ب المكربيروه كنبد خصري هيجس برجتت كانورنازال هي الماري و منبد خصري ہے جوساري و نياميں فروزاں ہے۔ مهر میده منبدخفری ہے جس کے جلوؤں سے جہان چک رہاہے۔ الما ميروه كنبدخصري هي بيسي وركا مكينه كين بير الملابيده والنبية خصري بين يحصرهمت كاخز بينه كبته بيل-

المردوه گنبرخفری ہے جے جلوه گاوشاوابرار کہتے ہیں۔
المردوه گنبرخفری ہے جے اُرض وساکاسردار کہتے ہیں۔
المردوه گنبرخفری ہے جیسے نیر تابال کہتے ہیں۔
المردوه گنبرخفری ہے جسے زمین کا اختر کہتے ہیں۔
المردوه گنبرخفری ہے مرکز اطہر کہتے ہیں
المردوه گنبرخفری ہے مرکز اطہر کہتے ہیں
المردوه گنبرخفری ہے اُجالا تو اے سُورج لے لے
میری آنکھوں سے اُجالا تو اے سُورج لے لے

میری انگھوں سے اُجالا تو اے سُورج کے لے محنبد ِ خصری کا ہے تور میری آنھوں میں

﴿توصيف حيدر ﴾

حضرات گرامی! ہم سب کی تمتا ہے کہ گنبدِ خصری کا درش یا کیں ہم مجی ہم میں ہم بھی ہم مدید ہما کی اس گنبدِ خصری کے سائے تلے کھڑے ہوکرا پی مناجات اپنے آقا ومولی کو سنا کیں ۔ توجولوگ بیرچا ہے ہیں کہ ہمیں خواب میں گنبدِ خصری کی زیارت ہووہ بلند آواز سے شمان اللہ کہہ دیں ۔ خواب میں گنبدِ خصری و گھنامعمولی بات نہیں ہے۔

خواب میں جب بھی مجھی گنیر خطریٰ دیکھوں
اپنے پیکر کو سر اورج شریا دیکھوں
توخواب میں بھی گنیدِخطریٰ کا دیدار کرنا ہڑی بات ہے مگراس سے .
برخی بات رہے کہ ہم مدینہ طیبہ میں حاضر ہوکر وہاں گنیدِخطریٰ کی زیارت

سے مشرف ہوں تو جولوگ مدینہ طبیبہ جا کر گنبدِ خصریٰ کی زیارت کرنا جا ہے ہیں وہ بہت ہی بلندا واز سے سبحان اللہ کہددیں۔

میں نے تو یہاں گنبد خصریٰ نہیں ویکھا تورُباعی پیش کرکے اسکلے شاخوان رسول کودعوت ویتا ہوں۔ میرے سونے دے روضے دی ولاں والا

سیرے سوہتے دیے روضے دی ولال والا کم اکو بیل اسے کری جائدی روضہ وکیھ کے جان وچہ جان پیزری قلب کم فائدی قلب مجھوم جائدا روح کھر جائدی ساتم شہر مدینے چہ جائدیاں رای حرص ہوں جہان دی مر جائدی سیر گنبد جد ساتھنے نظر اوئدا میں جھولی اکھیال دی آھیے کھر جائدی

سبل كركيدوس! سيحان الله

عزیزان گرای! اب آپ کے سامنے بڑے ہی گرنم آواز کے حال ثاخوان کو پیش کرتا ہوں جن کی آواز بنظر ہے کیونکہ بیٹناخوان محبت وسول اورور بار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہے بہچان کے حوالہ سے سادے ملک میں شہیر ہے نعت رسول کا دبیر ہے قُلام حضرت شبیر ہے نام کا ظرے محد نصیر ہے تشریف لاتے ہیں جناب محد نصیر چشتی قادری صاحب اور بارگا وامام الرسلین ہیں ہدیہ صلوۃ وسلام پیش کرتے ہیں۔

شبرى جاليال

حضرات گرامی! محترم شاخوان نعت شریف پڑھ رہے ہے جس میں مقدّس جالیوں کا ذکر تھا۔ روضۂ انور سے منصل سنہری جالیاں ہیں جن پر آیات قرآنیہ کے ساتھ ورود وسلام بھی ندائیہ الفاظ کے ساتھ درج

ئے۔

سامعین محترم! بیشنهری جالیاں ایسی دکش ودل آراء بیل که بر مسلمان یمی چاہتا ہے کہ ان جالی مبارکہ کے سامنے کھر ابوکر بارگا ورسالت میں دست بستہ صلوۃ و سلام اورا پی معروضات پیش کر ہے۔
حضرات کرامی! سنهری جالیوں کی کیا بات ہے ،سنهری جالیوں کی کیا نات ہے ،سنهری جالیوں کی کیا نان ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سنہری جالیوں کا مقام و

مرتنبه بیان فرماتے ہیں۔

کیے دا نور اُجالا جالی حضور دی اے عرشال نو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے عرشال نو ارفع اعلیٰ جالی حضور دی اے جالی نوُل چُن والے خُوث و ابدال بن مجے جال سے چھن چھن چھن کر نکلنے والا نُور پوری و نیا کے مسلمانوں کے قلوب کومنور کررہا ہے۔

مهر میده جالیاں ہیں جوسر کار کی قیر اطہر سے منسلک ہیں۔ مہر میده جالیاں ہیں جوعرش سے اعلیٰ ہیں۔

المريده جاليال بين جهال فرشة قيام كرت بين \_

ملایدوه جالیال بین جہال غُوث وابدال کھڑے ہوتے ہیں اِس

كيكم يهال سعدُ وحانبيت كامقام ومرتبه حاصل موتاب

مهريده جاليال بين جن كامقام آسانون سيدزياده بلندي

ملایدوه جالیال بیں جوجنت کے باغ پرنصب ہیں۔

مهر ميدوه جاليال بين جن كواحر ام وعقيدت سيد چوم لينے سيداللدكا

فيضان حاصل موجا تاب

مهر میدوه جالیال ہیں جن کامقام ارض ہے۔ مهر میدوه جالیال ہیں جن کی شان اعلیٰ ہے۔

ہر بیدوہ جالیاں ہیں جن کا مرتبہ بلندہ۔ ہر بیدوہ جالیاں ہیں جن کی شان زالی ہے۔ ہر بیدوہ جالیاں ہیں جن پر ہماری جانیں قربان اور نثار ہیں۔ حضرات کرامی ! ہم دُعاکرتے ہیں کہ یا اللہ اِس بیاری محفل کے صدیے ہمیں سنہری جالیوں کی زیارت نصیب فرما کہ بیہ جالیاں تیرے نزدیک ارفع واعلیٰ ہیں۔

جناب محرستيد نے كيا خوب كہا!

فلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے

سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے
اور جناب مجمع فی ظہوری کیا خوب کہتے ہیں!

تیری جالیوں کے پیچے تیری رحموں کے سائے
جے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے
حضرات کرای! سنہری جالیوں کی بات ہرعاشق کرتا ہے ہر
ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ نے
بات کر کے قلم توڑ دیا آپ سنہری جالیوں پر نظریں جمائے رکھنے اور اُس
وقت کی کیفیت کو پنجا بی شعر میں نہایت حسین انداز میں یوں بیان کرتے ہیں
جالی پاک نے نگا ہواں جدوں تھہر جانیاں
جالی پاک نے نگا ہواں جدوں تھہر جانیاں
کھاں سامنے نظاریاں دے طور ہون کے

أيك دونيس!

کھال سامنے نظاریاں دے طور ہون کے جھ کو درِ نبی کی زیارت نعیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نعیب ہو جالی کو چومنے کی سعادت نعیب ہو حضرات کرائی! جب عاشقان رسول مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور ان کے دل کی اُمکیس بہی ہوتی ہیں کہ سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے روضۂ اطہر کی جالی مبار کہ کوچوم کر ایکھیں لگائی جا تیں لیکن وہاں! نظامیہ سعود یہ حکومت کی ہے جنہوں نے صرف شرک شرک کا لفظ رٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ عاشقان مصطفیٰ کوروکتے ہیں کہ جالی مقدّسہ پر ہاتھ نہ لگاؤیاں کا احترام نہ کرو۔ حالانکہ اُس بارگاہ کے احترام کا جوت اِس سے بردھ کر اور کیا ہوسکتا نہ کرو۔ حالانکہ اُس بارگاہ کے احترام کا جوت اِس سے بردھ کر اور کیا ہوسکتا ہو کہ اللہ فرما تا ہے!

لا تَوْفَعُو الصَّوَ التَّكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِي. حصرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مدینه طبیه مصنے اور وہاں انتظامیہ کو بول مخاطب کیا کہ!

جو جاہو سزا دینا محبوب کے درباتو!

اک بار تو جالی کو سینے سے نگائے دو
جب وہاں عاشق جالی مبارکہ کو چوہتے ہیں تو وہاں کی پولیس
ماشقان رسول کوچھڑیاں مارتے ہے لیکن عاشق چھڑیوں سے ڈرنے والے

کیاں ہیں؟

حضرت علآمه صائم چنتی فرماتے ہیں! میں یا کے کفنی مدینے جاوال شہ فیر آوال کرو دُعاوال میں شنیاں ماہی دے درتے پہرے لگا کے بیٹے نے مونکے بہرے اوه حیریال مارن میں جالی جمال نه لب مثاوال کرو دُعاوال ميرتو دُعا كي بات تقي ليكن جنب مدينه طيبه مين حاضري موكى اوروبال كوربانول في السيكوروكانو آب فرمايا! جو جاہو سزا دینا محبوب کے دریالو اک بار تو جالی کو سیٹے سے لگائے دو اورمدينه طيبه كزائركوكيا فرمات بين! جدول سنبرى جالى لا محرتون جاوي القرو اسے رکیس ورحدے چنگا رئیں گا اور پرزار کو کہتے ہیں!

تو جس وم نمرکو زائز جانب روضه جھکائے گا و جسب روضے کی جانی تفام کر آنسو بہائے گا

ادب سے عرض کرنا چادرِ تظہیر کے صدقے ہو حل صابح کی مشکل شہر و شبیر کے صدقے حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نزالی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی! عاشقوں کی بات ہی نزالی ہوتی ہے۔ عاشق جہال بھی ہوائی کے نصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے نصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے نصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے نصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس کے نصور میں محبوب کا جلوہ ہوتا ہے اُس

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه مخفل میں موجود ہیں مقرر تقریر میں جنت کی باتیں کررہاہے آپ فرماتے ہیں!

نہ چھیڑو واعظو اجنت کے لالہ زار کی باتیں ساؤ آج بس مجھ کو دیار یار کی باتیں نفاوں کو نفور میں مرے رہنے بھی دو رکبیں ففاوں کو سنہری جالیوں کو گنبد رخفریٰ کی چھاؤں کو سنہری جالیوں کو گنبد رخفریٰ کی چھاؤں کو نہ اب صابح کو بہلاؤ مدینہ یاد آیا ہے نہ اب صابح کو بہلاؤ مدینہ یاد آیا ہے تو اُسی مدینہ طیبہ کی بات کرنے محبوب دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے پاکتان کے معروف ثناخوان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے پاکتان کے معروف ثناخوان جناب مانظ محمد میں کمووال صاحب سے گذارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں میں معاد

ر بیندن می

راشدصاحب كياخوب آرز وكرية بين !

محذر ہو جائے میرا بھی اگر طبیبہ کی مکیوں میں تو ساری زندگی کردول بسر طبیبه کی گلیول میں ليكن حضرت علامه صائم چشتى رخمة الله عليه إس ارمان كے ساتھ طبيبر كي كليون كي عظمت كياخوب بيان فرمات يين ! بہار خلد آئی سب کی سب طبیبہ کی گلیوں میں فرشتے بھی ہیں آتے باادب طیبہ کی گلیوں میں اگر صائم کو پھر سرکار نے روضے یہ بلوایا به بن کرخاک ره جائے گا اب طبیبہ کی گلیوں میں اورانبیں طبیبر کی کلیوں کی بات جناب مقصود مدنی کرتے ہیں! ہے ملتی ہرهم دل کی دوا طبیبہ کی گلیوں میں وعا مانکو کہ لے جائے خدا طبیبہ کی گلیوں میں کوئی بھی مرض ہو اک بل میں ہے آرام مل جاتا ہے ہر ذرے میں پیغام شفا طبیبہ کی گلیوں میں حضرات مرامی! مدینه طبیبه کی کلیون کا تذکره کرنا اور مدینه طبیبه کی حاضری ہرمسلمان کے دل کی صداہے۔

عزيزان كرامي!

مدیندگی محلی کیا اِس کو حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه بیان فرمات بین کیکن مہلے جنت کی بھی بات کرتے ہیں!

یہ تو مانا کہ جنت ہے بارغ حبیں خوبھورت ہے سب کھلد کی مرز ہیں کھنے کہ خنت کو پر جب سمیٹا کیا کشور انبیاء کی کا کی مرود انبیاء کی کا کی بن می اور پھرفرماتے ہیں !

اور پھر کہتے ہیں اُن پر فدا اللہ اللہ اللہ اللہ اور پھر کہتے ہیں !

اُن كى محليوں ميں الآكھ روتی ہے۔ ہاتھ اُٹھتے نہيں وَعا سے لئے

حضرات گرامی!

بیں جنت سے افضل مدینے کی گلیاں بیں احسن و اجمل مدینے کی گلیاں کھیور میں بیں ساحل مدینے کی گلیاں بین ساحل مدینے کی گلیاں بین کامل و انمن مدینے کی گلیاں حضرات کرامی ! حقیقت ہے کہ !

طاہر واطہر مریخ کی گلیاں بین اظہر واختر مدینے کی گلیاں رحمت کی برسات ہے اُن کی گلیوں میں افکوں کی سوغات ہے اُن کی گلیوں میں حیرر جیکا کیما مرا مقدر ہے ہیں جبر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں ہر دم لب پر نعت ہے اُن کی گلیوں میں

اورا قبال عظیم نے بھی کمال کردیا اپنی دیوانگی اوروار فکی کو اِس طرح بیان کیا کہ۔

ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں کے اور محلیوں میں قصدا بھک جائیں کے اور محلیوں میں قصدا بھک جائیں کے اور محلیوں میں قصدا بھٹ کویوں بیان کیا!

گلیوں میں پھرا کرتے گنبد کو تکا کرتے

اس شہر کی مٹی کو آتھوں میں سجا لیت

اظہر بھی بڑے در کے کتوں میں سے ہوجاتا

گراس کو مدینے کی گلیوں میں بٹھا دیتے

تواب بارگاہ سرور کوئین میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کیلئے میں

ایک الی آواز کو پیش کرتا ہوں جے ہم ٹی وی کے ذریعے عام طور پر سنتے

رہتے ہیں۔ جن کا نام ہی ان کا تعارف ہے تو تشریف لاتے ہیں پاکپتن سے

تشریف لانے والے ہمارے مہمان شاخوان جناب محد شہباز قمر فریدی

ان کی آواز میں الیمی لطافت ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

جان ہیں۔

ہے۔ اعلیٰ ان کا انداز ہے۔

ہے آواز میں فراز ہے۔

ہے سوز ہے گداز ہے۔

ہے ہم کو اِس پرناز ہے۔

ہے ان کی آواز میں ساز ہے۔

ہے نام کے کھا ظ سے محمر شہباز ہے۔

تشریف لاتے ہیں آپ کے نعرے کی مونج میں جناب شہباز قمر
فریدی صاحب آف یا کہتن۔

# طنيبركي موا

حفرات گرامی! طیبهی بواکی بات بورای تقی حفرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه طیبه به مقد سه کی بواکی بات کرتے بیں که، طیبه کی بواطیبه کی فضا سجان الله سجان الله رحمت کی گھٹا پیغام شفا سجان الله سجان الله اور پھر کہتے ہیں۔ مریخ کی شعثری ہوا الله الله پیام سکون و شفا الله الله

اور مدینے کی ہوا کا جنت سے موازنہ کر کے نتیجا فذکرتے ہیں کہ،

ہے جنت سے بردھ کر ہوائے مدینہ
پیام شفا ہے فضائے مدینہ
فدا جان کر دے گا آمد یہ صاحم

تو اک بار آجا صبائے مدینہ
ایک شاعرنے یوں کہا۔
طیبہ کی مست مست فضا سب سے خوب ہے
شہر نبی کی آب و ہوا سب سے خوب ہے
حضرت علامہ صائم چشتی بات ختم کرتے ہیں کہ،

شیرِ خوبال کی ہواؤں کو سلام نور بر ساتی فضاؤں کو سلام

طيبه كيخار

حضرات گرامی!

شاخوان رسول نعت شریف پیس مدیند طیبه کی بات کررہے ہے اور طیبه کی بات کررہے ہے انسان طیبه کے خار کی بات کررہے ہے انسان طیبه کے خار کی بات ہی نزالی ہوتی ہے انسان کی فطرت ہے کی کانٹوں سے بچتا ہے کانٹوں کواچھا نہیں ہجھتا لیکن عاشق کی نظر پیس مجھتا لیکن عاشق کی نظر پیس مجبوب کی گل کے کانٹول صد ہزار سے بہتر ہوتے ہیں۔

عزيزان گرامي قدر!

عاشقان رسول سلی الله علیه وآله وسلم جب مدینه طیبہ کے فاری بات مرف شاعرا پی

کرتے ہیں تو انتہا کردیتے ہیں طیبہ کے فاروں کی بات صرف شاعرا پی
شاعری میں بی نہیں کرتے ۔ مدینة الرسول میں تحریب کے منظور شاہ صاحب
ساہیوال والے مدینہ طیبہ حاضری کیلئے سے تو ان کے پاؤں میں طیبہ کا فار
چجھ کر پاؤں کے اندر چلا گیا عقل کہتی ہے اس فارکونکال دو

ہے عشق کہتا ہے محبوب کی گلی کا فارے مئت نکالنا

ملاعش کہتا ہے۔ محبوب کی گلی کا خار ہے مئت تکالنا ملاعقل کہتی ہے بیار ہوجاؤ کے

ملاعشق کہتاہے محبوب کی نظروں میں شہکار ہوجاؤے ملے عقل کہتی ہے متبرایاؤں کل جائے کا ملح عشق کہتاہے ہر جُرم دھل جائے گا

مرعقل کہتی ہے عشق انجان ہے جھے سے کام لو مرعشق کہتا ہے عقل نادان ہے میرا کہنا مانو

حضرات محترم! عقل کی ہار ہوئی عشق جیتا انہوں نے کا نٹانہیں اکالا اور پھر بشارت محترم اور صحت بھی ملی عشق والے لو پھولوں کو طبیبہ کے خاروں پر قربان کرتے ہیں۔

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه چونکه عشق کی اس منزل پر الله علیه چونکه عشق کی اس منزل پر الله عنه که جهال صرف عقل ست فیصله کرلینا اور اس پر حدقبولیت لگادینا

درست امرنہیں تھا بیروہ منزل تھی جہاں پیانے سے تا پانہیں جاسکی اور کمال سے تولانہیں جاسکی جبی آپ نے نے طیبہ کے کانٹوں کی بات کی اور کمال کردیا میں مدینہ طیبہ جاؤں اور جھے وہاں پھولوں کے خارمل جا کیں تو کیا کروں گا۔ سامعین غور فرما کیں اور اگر شعر پہند آئے تو دل کھول کرداد و جیجے کے۔

طبیبہ کے خار پنی کانٹے طبیبہ کے خار پنی کانٹے میں طبیبہ کے خار پنی کے سجاؤں کا آنکھ میں جب بھی مرے کریم نے در پر بلالیا

اور مولانا حسن رضا بریلوی رحمة الله علیه نے بھی کمال کر دیا آپ کہتے ہیں!

مُبارک رہے عندلیو عمہیں مگل ہمیں ہمیں کال سے بہتر ہے خار مدینہ اورامام احدرضا بریلوی رحمۃ اللہ طلبہ نے اپنا حصنہ اس کمال میں اس طرح ڈالا!

اکے خار طبیبہ و کھے کر وامن نہ بھیک جائے

یوں دل میں آکہ دیدہ نز کو خیر نہ ہو
اور پھرایک جگہ خارمہ بینہ کا ذکر کرنے ہیں!

پھول کیا دیکھوں میری آتھوں میں وشت بیں دیکھوں میں دشت طبیبہ کے خار رپھرتے ہیں مطرات محترم!

کھولوں سے بہتر ہیں فار مدینہ
زمینوں کے اختر ہیں فار مدینہ
مانند عنبر ہیں خار مدینہ
طاہر و اطہر ہیں فار مدینہ
طیبہ کے خار چن کے سجاؤں کا آتھ میں
جب بھی مرے کریم نے در پر بلا لیا

# ابلِمدينه

مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی بڑی عظمت والے ہیں کہ ان کی نسبت اس آستانے سے ہے کہ جہاں سے ہرائیک کوعظمت عطا ہوتی ہے ان کی سب سے بڑی عظمت بیہ ہے کہ بیلوگ سرکا رمدینہ کی اللہ علیہ وا کہ وسلم ان کی سب سے بڑی عظمت بیہ ہے کہ بیلوگ سرکا رمدینہ کی اللہ علیہ وا کہ وسلم کے شہر کے باسی ہیں۔

مرابل مدینه عبد والے ہیں۔ مرابل مدینه پیاروالے ہیں۔ مرابل مدینه پیاروالے ہیں۔ ملا الله الله المدينة الله و ملا تكة والناس عليه الله والناس

جوائل مدیند کوظلم سے ڈرائے گااللہ اس کوڈرائے گااور اس پراللہ کی اس کے فرشتوں کی تمام انسا نوں کی لعنت ہو۔

عزیزان گرامی! اہل مدینہ کے ہم پر حقوق ہیں جب زائرین ج مدینہ طیبہ جائے ہیں تو وہاں اہل مدینہ سے بہت محبت کرتے ہیں اہل مدینہ سے پیار کرنا اللہ والوں کی سنت سے ہرایمان والا اہل مدینہ سے محبت کرتا ہے۔

ویکھلے دور میں جاکم مدینہ جو دوسرے علاقے سے مدینہ گیا تھا وہ
ایک مدینہ کے باس سے اُس کا جھگڑا ہو گیا مدینہ طیبہ کے دہنے والے نے
اس جاکم کے منہ پرتھیٹر مار دیااس نے مرکز میں خطاکھااور کہا میں اس کوسزا
دینا چاہتا ہوں مرکز سے جواب آیا کہ خبر دار تومدینہ پاک کے سی محض کو پھنہ
کہنا اگر مدنی نے بینے طمانچہ مارا ہے تواسے اپنی قسمت بچھ کرخاموش ہوجا اور
مدنی کو مارنا تو در کناراس کے بارے میں رہنے بھی اپنے دل میں مت لانا۔

حضرات گرامی! ای لئے عاشقان مدیندالل مدیندسے مجبت رکھتے ہیں کہان سے حضور علیہ السلام کو بھی محبت ہے اور عاشقان رسول اس نسبت سے اہل مدیند کے ہاتھوں کو چو متے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔

شیرِ بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود دیر سام دیر سامیہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام حضرات گرامی! مدینہ طیبہ اور وہاں کے ساکنان کی بات ہی نرالی

ہے مدینہ شہرہے

أقاكاتكريهـ

ایک پمنی إنسان ہے۔

اولين قرنى كے علاقے كارستے والا

مديينه كامهمان ہے۔

مدينيه مل كاروباد كرتابي

أس في مريرة ووهوالا برتن أشايا موابع

ایک پاکستانی اس سے پاس کیا۔

برسى محبت سے است سماام كيا

ال سفيرى محبت ست سلام كاجواب ويار

يُوجِها كياكرتے ہو ؟

أس في كما! وُوده بيجيا مول

میں نے کہا! دود صفرہ اسے علاقے میں بھی بیجے والے بیجے ہیں ممران کا انداز اور موتاہے

وہ کہتے ہیں ڈودھ لےلوکوئی کہتا ہے خالص ڈودھ لےلوکوئی کہتا ہے بغیر ملاوٹ کے دُودھ لےلو۔

کوئی کہتا ہے اچھا ڈودھ لے لوکوئی کہتا ہے۔ مدینہ طبیبہ میں ڈودھ بیجنے ولا ہے کی بات ہی نرالی تھی۔

حضرات گرامی!

اس کی صداستوا ورجھومو۔

وه كبتا تقابه

يا اهل المدين النه انتم جواردسول الله الله الله الله الكه الكه الدمين والواتم آقاكهمائي بور

السرب المحليب صلو اعلى المحبيب و المعلى المحبيب و ودرطواوررسول الله يردرود يردسو،

انتسوب السحليسب حسلو اعلى الحبيب دُودهلواوردروويزهو

سامعین کرامی! شاعر مدینه پاک پیس رسینے والوں کی بات کرتا

-4

ساکنانِ مدینہ پہ قربان میں اُن کو کیسا دیار عالی رہنبہ ملا اک طرف ہے ہتے اک طرف جالیاں پیارے آقا کا نورانی روضہ ملا حضرات گرامی! الل مدینہ پرتواہل جنت بھی رشک کرتے ہیں۔ رشک آتا ہے فر دوس مکینوں کو بھی اُن پر رہنے ہیں جو خوش بخت بڑے گھر کے برا بر مضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات حضرات گرامی! شہر مدینہ کی بات ہوتو ہرعاشق کی ایک ہی بات

ہے کہ

خیر الوری کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

الور خدا کے شہر میں مجھ کو بھی لے چلو

تو اب میں نعت رسول معظم کے لئے دعوت نعت معظم دیتا ہوں باب میں نعت رسول معظم کے لئے دعوت نعت معظم دیتا ہوں جناب محمد معظم علی چشتی جو آف لا ہور کو۔ کہ تشریف لا کیں اور مدیئے عقیدت بحضور سرورانبیاء پیش کریں۔

شان مصطفي اور قرآن بإك

حفزات گرامی! قرآن میں جا بجا سرکار مدین القدعلیه وآله وسلم کی توصیف و ثناہے ہر ہرورق برحضور کی نعت رقم ہے۔ اسی لئے میں عام طور بر کہتا ہوں کہ سارا قرآن ہی حضور کی نعت

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه اس بات کوشعر میں یوں بیان کرتے ہیں!

نعت ہے ساری نبی مختار دی ورقہ ورقہ کھول کو قرآن دا

شعرائے کرام جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعییں کھتے ہیں تو حوالہ کے سلنے قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں ہم محترم جناب سائیں محمد فیق صاحب کا کلام ساعت کردہے ہے اس میں بھی ایک شعرآ یا جس میں شاعریوں ہیان کرتاہے

تیرا سرایا با نبی تفییر ہے قرآن کی والنیس مو طلہ جبیں والنیس ہے چبرا تیرا علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں !

والليل سجيٰ سيسو بين خمرار نبي کے والفجر کی تفسير بين رخسار نبی کے والفجر کی تفسير بين رخسار نبی کے پھر کہتے ہيں ا

فَدُ عَامُ مُمُ تاج ہم کی والے کا عرش و فرش پہران ہے کی والے کا حضرات گرامی ا

الملاقران مركار كے اوصاف جمیلہ کے بیان كامجموعہ ہے۔ الملا قرآن سركار مدين كي نعتول كاباب ہے۔ المرآن حضور كى مدحت كابيان ہے۔ اداول كاذ كري الملاقر آن حضورا قدس کی عطاؤں کی بات کرتاہے۔ الملاقر آن سر کار کی رحمت کا گواہ ہے۔ 🖈 قرآن حضور کی رفعت کا گواہ ہے۔ المحرآن حضور کی عظمت کا کواہ ہے۔ المران حضور كي طهارت كا كواه بـــ حضرات گرامی بيجو قرآن ہے نعت محبوب كاديوان ہے رت کوئین نے قرآن ہر سُورۃ کو نعت محبوب کا دِیوان بنا رکھا ہے قرآن بإكساكا بنظرميق مطالعه كرين تؤميه بات عيال بوجاتي ہے كه التدنعالي جل شائد في قرآن الميخ بيار يمجوب صلى الله عليه وآله وسلم كي عظمت كاظهاركيك نازل فرماياب حطرت علامه صائم چشتی رحمة الله علية فرمات بين!

پت اُے دسیا رَفَعَنا دی پاک آبیت نے اے مثان ہندا ودھیرا مدینے والے دا اور مرکار کے چبرہ اطبر ذکر کرتے اورائی التجاء پیش کرتے ہیں۔ تیرے والغجر چبرے توں میں صدقے تیرے والغجر چبرے توں میں صدقے کدی سفنے دے وہ مکھڑا وکھادے اوران کے وَما یُنطِقٌ عَنِ الحَویٰ ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان اوران کے وَما یُنطِقٌ عَنِ الحَویٰ ہونٹوں کی بات شعر میں یوں بیان

کی۔

ہونٹ ان کے ہیں بولٹا ہے خُدا بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا اورحسن محبوب کوآیات قرآنیہ کے حوالہ سے علامہ صائم چشتی رحمة اللّٰہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں۔ والفجر جبیں

> ر کیف نظر میسوطه ا وابنم دی ما مک اسے زلفاں وج بنیبن لفنب

نغرک سینہ

ابرو نے قاب قوسین خدار محمد عربی وے

مته ياك بدالله

لب ثيو تي

مازاغ دے اکھیاں

وچ ڈورے

چن توڑے

موڑے شورج نول

ركه نال اشاري

د\_يتوريه

تعلین مسیر سی عرشال توں تنکھ یار محمد عربی دے

حضرات كرامي!

سركار دوعالم سلى الله عليه وآله وسلم كي عظمت يوجهني بياتو فرآن

باك سير يُوجِهو\_

ند نو جھو فرشتوں سے نہ إنسان سے نوجھو عظمت شر أبرار كى قرآن سے نوجھو ابرار كى قرآن سے بوجھو اور كھر قرآن سے بوجھو اور كھر قرآن سے مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم كی اور كھر قرآن كے حوالہ سے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم كی

بات يُول بھى كريں

وَکُی اُیوکی کہد کے رئب نے وقع قران مُقدّی دیے ہر کل فرمے اپنے لائی میرے کملی والے دی جسميموب كى بات بى خدا بى بات بهواس كى ذات كى عظمت بيان كرني كي مجال انسان توانسان فرشتوں ميں بھي نہيں ہے عزيزان كرامي! تهم جوسركار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم كي باركاه اقدس میں درود وسلام کے ہدیئے پیش کرتے ہیں یا ہم نعین پڑھتے ہیں تو پیہ ال كينبيل كدانبيل بمارى نعتول كي ضرورت هي برگزنبيل بلكدس كاركا ذِكر ہم اس لئے کرتے ہیں کہ نیبذ کرہمیں برکتیں اور تورعطا کرتا ہے سر کار کا ذکر ہمارامختارج نہیں کیونکہ بیاتو وہ ذکرہے جس کوالٹد نتعالی نے بلند فرمایا ہے۔ بهم درود پر مصتے ہیں! اس لئے بیس کہ انہیں ضرورت ہے بلکہ اس كنے كدورود باك كے صدقہ سے جميں ونياميں بھى اللہ تعالى تعنيں عطافر ماتا ہاور مدیث پاک کے مطابق بروز حشر بھی درود پاک کے صدیے سے مملمانول كونجات حاصل بوكي

### تعارف

تواب میں اُس ہارگاہ اقدی میں ہدیہ سلام عقیدت پیش کرنے سے اور کے ایک نہا بہت معروف عاضی اور کا ہوں جن کے تام سے اور جن کے ایک نہا بہت معروف عاضی واقف ہیں مراضیال قو تھا کہان کو بعد میں جن کی آواز سے ہم سب بہلے ہی واقف ہیں مراضیال قو تھا کہان کو بعد میں

وفت دیاجا تالیکن چونکه انہوں نے اکلی محفل میں جانا ہے اس لئے اُن کو بلاتا خیر دعوت دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں۔

> محفل کی جان عظیم ثناخوان سوزگی بریان

جناب اكرم حسّان كه تشريف لاكر جناب مركار مدينه عليه السلام كى . بارگاه بين نعت كام ريزين سيجيخ جناب محمدا كرم حسّان صاحب،

مجروممصطفا

حضرات کرامی! مجره رسول کی بات ہور بی تھی مجردہ کسے کہتے ہیں معجرہ کے مجردہ کے مجردہ کے مجردہ کے مجردہ کے مجردہ کم مجردہ کی جردہ کی بروازختم ہوجاتی ہے مجردہ کہتے ہیں جو عامر کردیے جہال عقل کی بروازختم ہوجاتی ہے وہال مجرزے کی ابتداء ہوتی ہے حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوسب سے زیادہ مجرزات عطا ہوئے ہیں۔

برنی کو مجزه ملا۔ بررسول کو مجزه ملا برنیمبرکو مجزه ملا مسی کو ایک معجزه ملا مسی کو ایک معجزه ملا مسی کو دو مجزد ملا

مسى كونتين مجزيه لط

مرنى كومجزك مطيم متنق كے جب حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى بارى أنى توالله نعالى نے آپ كوا يك و مجزات بيس دينے بلكه آپ كوان كنت معجزات عطاك محت بلكه آب كى بربرادا مل معجزه ركما حميا مسئله بديه بيا جب ٹی مجزہ دکھا تا ہے تو اس کے درج سے بلند ہوتے ہیں جب ولی كرامت دكها تابيح أس كادرجهم كردياجا تاب ني كادرجه بلندكر دياجا تا ہے بی کو تھم ہے کہ مجزہ دکھا ؤ ولی کو تھم ہے کرا مت چھیا ؤ اس لئے ولی كرامات چھيائے رہے اشد ضرورت كے تحت كرامان وكھائى تنيں مرنى تمجزه چھیا تے نہیں بلکہ تجزات دکھاتے رہے خواہ کوئی بعد میں بھی کلمہ نہ پر سے کیونکہ بجزہ وجبر بلندی در جات ہوتا ہے چونکہ سب سے زیادہ بلندیاں سركار دوعالم ملى الله عليه وآله وملم كوعطا كي تنكن بين اس كي سب سيدرياده مجزات بھی آب ہی کوعطا کئے سکتے اور سب سے زیادہ مجزات آب نے

حفرات كرامي! يهال ايك لطيف تكنة عرض كرتا بول \_

عقل اورمقام رسول

بعض لوگ سرکار مدین ملی الله علیه واله وسلم کے مقام وعظمت کواپی عقل کے پیانے سے ناسیتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں۔

الى عقل مصطفى كم مقام كوناسيخ كي كوشش ندكرو تمہاری عقلیں چھوٹی بیں مصطفی کامقام بڑا ہے۔ تتبهاري سوج محدود يمصطفي كامقام لامحدود ي تمبارى بم كى حديث مصطفى كى شان ب حديد فهماراادراك ووهم تهبيل ممرابي كي طرف ليجاسكتا بيم مصطفي كے مقام تههاری رسائی نبیس وه سکتی۔ اس کے کہ! کین کیا ہے!مصطفیٰ کاصفاتی نام ہے۔ طركيايد بمصطفي كاصفاتي نام ي محم کیاہے مصطفیٰ کاصفاتی نام ہے۔ كياليبين كامطلب جانة موج كياطا كامطلب جانته بو ؟ كياهم كامطلب جائة بو؟ نبيل! كوكى مولوى ان كمعنى سيه واقف نبيل كوكى محدّث ان كمعنى سيدوا قف نبيس كوئي مفسران كمعنى سيدوا قف نبيس كوكى كغات والاان كمعنى سيدوا قف تبيس \_ كوتى عالم ان كمعنى سعدوا فضييس كوكى شارح ان كمعنى سدوا فف نبيس

ارے جس جس کے صفاتی نام تہاری سمجھ میں نہیں آسکتے وہ ذات تہاری سمجھ میں کیسے آسکتی ہے اس لئے کہتا ہوں ان کوسوچومت انہیں مان لو مان لینے میں ہی مراد ہے اور بیڑا پار ہے ان سے عشق کروعقل سے سوچو مت۔

> المحتجس في من الميار المحتمل بن حميار 🛠 جس نے عشق سے مانا صدیق اکبر بن گیا۔ المحرجس نے عقل سے سوچا الولہب بن گیاء المهجس في عشق سے مانا فاروق اعظم بن گيا۔ المرجس ني عقل سيسوي عتب بن كيا-المرجس في من الماعمان عمان عمان عمان الميا مهرجس نے عقل سے سوچاشیبہ بن گیا۔ المرجس نعشق سے مانا ابُوذُ رغفاری بن گیا۔ مهرجس في المسيم المريد بن طف بن كيار المحجس سيفشق سيدمانا حصرت بلال بن ميا المحجس في منتقل سيدسوها وه كافرريا 🖈 جس سنے عشق سے ماناوہ مومن بن گیا۔ ايمان واسلاأن كومات بين أن كمقام كوسويين فين حصرست علامه صائم چيشى رجمة الله عليه فرمات يال

مقام اُن کا کوئی سوچے تو کیسے ؟
جُرد کی حد میں وہ آتے کہاں ہیں ؟
اورائیک جگہ کہتے ہیں۔
وہی اوّل ہیں آخر بھی وہی ہیں
وہی ظاہر وہی سرّ زبال ہیں
صمحے عقل کے دامن کو صائم
لینین وطانام ہے جب نام سجھ میں نہیں آتا
مجھے توذات کوکیا سجھو ع

تومیں عرض کردہا تھا مجز ہے ہے بارے میں۔ وکھائے مجزے ایسے جیران ہو سے منکر وہ کرنا چاند کو دو بارا ادنیٰ کام تھا تیرا اور پھر!

سورج أشفے باؤل بلنے جانداشارے سے ہوجاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی
حضرات گرامی! ہمارے آقانے اشٹے مجزات دکھائے جن کوشار
مجن نہیں کیا جاسکتا آپ نے جاندکودو کھرے کردیا۔

الميان عطاكردي الميان درخون كوزبان ديدي الم البيان ويقرول كوزبان ويدى المراب في المراج كووالي فرمايا المياني في مرده كوزنده كيا ـ الميانيك ككرول سيديا تيل كرواني \_ الملاآب نے کوشت سے بات یں کر وائیں۔ الماري نے کھارے کنویں کو میٹھا کر دیا۔ المكاتب في ككرى كوروش كرديا المراكب في انورول كوزبان دے دى۔ آب كم بجزات كومولنا احدرضا بربلوى رحمة الله عليه في بيان كيا ـ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری بئیبت تھی کہ ہر بنت تھر تھرا کر رہ گیا میں بڑے یا تھوں کے صدیقے کسی تھیں وہ کنکریاں جن سے است کا فروں کا دفعتا مند بھر کیا عرفیل میں مصرمت أبو ہر رہے الوعاطب كرتے ہى ك ا كيول جناب بُوهِربره كيسا نقا وه جام بشير جس سے سنز صاحبوں کا دودھ سے منہ بحر عمیا

## ابراتيم دافرض أتاريتا

کربلا شریف دے ٹیمیاں وچہ سب کھر سخی حسین نے وار دِتا طلم وستم دی اُگ جو بھڑ کدی سی دے کے خون شبیر نے تھار دِتا چپو لا عباس دے بازؤاں دا بیڑا پاک اسلام دا تار دِتا کرکے پُت قربان سردار میان ابراہیم دا قرض اُتار دِتا ابراہیم دا قرض اُتار دِتا

## و بوابلے نے جاننا پھر ہوندا

لگدا پنة میدان دیوچه سارا چوبا بل آتے آگئن شیر ہوندا دانشورال دا قول اے جگ اندر با بجول مرشدال نفس نہیں زیر ہوندا بخال جرحقیت نه نظر آ وے مجھن واسطے بہت اندھیر ہوندا لیاں جہاتیاں مار سردار بھانویں دیوا ہیلے تے جانا فیر ہوندا

# ظلطال مكن سردار بيان

فائی دنیا نول فائی اے جاہون دالا فائی بین خوشامدال لوڑ دیار ابن وقت دے پیار دی نہیں منزل وتھال پیندیاں دیکھیاں جوڑ دیار اوقت کے سیار دی نہیں منزل وتھال پیندیاں دیکھیاں جوڑ دیار اوقت کی کہ کا موڑ دیاں طالب بین جوعشق دے موڑ دیار اونہاں کے کروڑ نوں کی کرنا اونہاں ملن سردار ہے توڑ دیاں کی کھال ملن سردار ہے توڑ دیاں

## ساری شہنشاہی جنی ہیردی اے

اصلی معنیاں وچہ میں تے بادشاہاں ویکھن واسطے شکل فقیر دی اے بڑا ناز مقدرال میریاں نول نظر کرم میرے سوہنے بیر دی اے ککھول لکھ کرنا در در زلدیاں نول طافت قدرتی روشن ضمیر دی اے جیکر کرے سردار منظور را جھا میں دار منظور الجھا ساری شہنشاہی جی ہیر دی اے ساری شہنشاہی جی ہیر دی اے

## نہیں آیارا جھیر ہے یارور گا

ملے پھل فردوس دے چمن دا ہے اوہ نمیں یار دی گلی دے خار ورگا تھلیو بھلی سو بنے کا ننات اندرسو ہنا نمیں کوئی میری سرکار ورگا جیہوا دیکھدا اے اوہو وک جانداسودا نمیں مصر بازار ورگا آئے ظلیوں کئی سردار جوگا کوئی نمیں آیا رنجھیڑو ہے یار ورگا

## كنزأوا لے بزارے داجا بدااے

عقلال کر دیال ریبن برواز بینک با بجول عشق نه یار بی آپدا اے منزل عشق دی جھا کئے پیتہ لگدااوندا نظر نه کوئی اومدے ناپدا اے ذرا جھوٹھ نہیں وچہ آئیییال دے منہ دے ہرنوں آپو آپدا اے جیڑا جو گیال وچہ سردار بیٹا کھیاں وچہ سردار بیٹا کھیا اور کا بایدا اے کنزا والے ہزارے دا جاپدا اے کنزا والے ہزارے دا جاپدا اے

### اوه سردار بزارے دی باردااے

یکے وچہ تجلیاں پین نوری جھے ڈھول میرا ڈاگاں چار دا اے میرا یار اوہ کنزا دے ویلیاں دا بن کے آگیا برج انوار دا اے اوہدے جیڈ لجیال نمیں نظر اوندا راکھا مال دا بیڑیاں تار دا اے خاطر ہیر دی تجیس وٹائی پھر دا اوہ سردار ہزارے دی بار دا اے اوہ سردار ہزارے دی بار دا اے

## جیہد کفن نے بیردارنگ ہووے

اوہنوں دوہاں جہاناں چہ کی کوئی نیس جہدانال حضور دے سنگ ہووے اوہنوں حضر دے روز داغم کی اے جہنوں بارمناؤن داؤھنگ ہووے ناتی وانگ فیکے اندر محفلاں دے ہے گرال داجیہوا ملنگ ہووے ناتی وانگ فیکے اندر محفلاں دے ہے گرال داجیہوا ملنگ ہووے مردار ادہنول نکیران نے پیچھنا نمیں مردار ادہنول نکیران نے پیچھنا نمیں جیہدے کفن تے ہیر دا رنگ ہووے

## فتح بجيرسالال داجه كك بموندا

رنگیور وچہ نمیں رنگ دی گل کوئی جھے یار ہووے اوستھے رنگ ہوندا جیروا یار دے رنگ چنیں راضی دوہاں عالمان وچہ بے رنگ ہوندا بے مرشدا مرے جو جگ وچوں قبر حشر اندر اوہو ننگ ہوندا مڑے کوئی سردار ہزار بیل جوندا فتح بھیر سیالاں وا جھنگ ہوندا

### كني كنز أخران والال آيا

ازلی نور ، محمد ، محمود ، احمد شافعی مجرماں بدر کمال آیا بی بی آمنہ دی گودی پاک اندر کنت کنز آ خزانے دا لال آیا لاشریک آیا ہے مثال آیا بی اشریک آیا ہے مثال آیا کہ اشریک آیا ہے مثال آیا ہے نظیر آیا ہے مثال آیا کہ رہزیاں جاندیاں بیزیاں دیکھ کے تے اوہ سردار خود کرن سنجال آیا اوہ سردار خود کرن سنجال آیا

## كن بإثيال بالبحط تبين مير ملدى

کا گانات نول وار دے اوس درتے جھے عقبی دی پاک جا گیر ملدی قول عاشقال عارفال صادقال دا مرشد با بجھ نہیں ولال نول دھر ملدی دیوے یار دُرکار ہے در اُتوں مُٹی ہوئی نہ پھیر تقذیر ملدی سردار کل رانجھٹے نے دسیا اے سردار کل رانجھٹے نے دسیا اے کن پاٹیال بابجھ نہیں ہیر ملدی

### كاكنات دااوه وكريم بنيا

کوئی اُنت نہیں دائیاں وا جگ اُتے نہ مر طیمہ نہ طیم بنیا اک لکھ نے چوی ہزار وچوں اِکو نبی اے جیہوا رحیم بنیا قدر خاک تعلین داعرش توں پچھ جیہد مصدقے نال عرش عظیم بنیا جہوں عرب سردار بنیم ہمین کائنات وا اوہو کریم بنیا

## عرش اعظم تعلين تول واردنا

ہ رحیم کریم قدوں اعلی جہنے نور وے بیڑے نوں تار دِتا رازیل دے فخر نے غور کر کے دے کے لقب شیطان دا مار دِتا وَوَ طور مقدی ایہہ علم کیتا جوڑا پاک کلیم اُتار دِتا مردار مصطفے نوں سکد کے گھر اپنے مردار مصطفے نوں سکد کے گھر اپنے عرب اعظم نعلین توں وار دِتا

### مينول جيرتس

اہِ مرسلاں نوں ملا نور کہد ہے ہووے کفردی گل تے مینوں پھر انہیں محمد بچار دا رہو ہر دم بوے حشر نوں وَل تے مینوں پھر انہیں مان مصطفے دی عائب کرن والے تیری ستی نہ کھی تے مینوں پھر انہیں کہنے لگا سردار وے ہو سد ھا ہووے مشکل نہ مل تے مینوں پھر انہیں ہووے مشکل نہ مل تے مینوں پھر انہیں

## مويال خم سردار سرداريال سب

دلیس عرب دا شان سجان الله جنفے مرسلال دا تاجدار آیا رحمت عالمال دی داتا بھکیاں دا شافعی حشر دا رب دا یار آیا کمبل اوڑھ مزمل لیلین طلا سؤنی ڈلف والیل سنوار آیا مہوئیاں ختم سردار سرداریاں سب کائنات دا جدول سردار آیا

## كاكنات وجهعرشي مهمان اك ا\_

کھال ہیس کتابال جہان اندر پر لاٹانی کتاب قرآن اک اے بارال بیٹے یعقوب دے جگ جانے بہتا لاڈلا ماہ کنعان اک اے بنے دین دے بیڑے دون الاون والا اللہ جانے حسین جوان اک اے سنے دین دے بیڑے نوں لاون والا اللہ جانے حسین جوان اک اے ساز سے نبی مردار نے شان والے کا کتاب وجہ عرش مہمان اک اے

## سوى رات معراح دى شان والى

سؤی رات معراج دی شان والی دولها عرب دا عرشی مهمان بنیا بیش کبین کے تاج براق اُتے جبرائیل امین دربان بنیا سدرہ اُتے سلامیاں بہت ہویاں شاہِ مرسلال دا سوہنا شان بنیا ایدوں ودھ سردار کی ہو سکدا میزبان خود رب رحمان بنیا

## شان آمنه پاک دی و در گئا اے

سارہ باک مریم باک آسیہ تھیں شان آمنہ باک دی ودھ گئ اے الیں شان دی شان نول و کھے نے ہوشرع شیطان دی ردگئ اے مائی حوا دی بٹیاں ساریاں چوں ایہو شان سنوار کے جدگئ اے ایدوں ودھ سرداز کی ہوسکدا ایدوں ودھ سرداز کی ہوسکدا جیہدے لال نول سدرہ نے سیدیئ اے جیہدے لال نول سدرہ نے سیدیئی اے

## طيبه پاک داياک حسين اک اے

اللہ اک تے لورِ محفوظ اک اے کری اک تے عربی بریں اک اے جھی جیہر ی تلوارال دیے سائے تھلے ابن علی دی پاک جبین اک اے کھی جیہر گلم مخلوق ملائک وچول چینا گیا جبریل امین اک اے بوسف جیہے سردار غلام جمدے بیروں دا پاک حسین اک اے طیب پاک دا پاک حسین اک اے

## کوئی نبی میرے حضور ورگا

انت کوئی نہیں جگ ویاں وادیاں وچہ جلوہ نت پیندا کوہ طور ورگا خالق باک نے لکھاں بین خلفے نہیں کوئی خلفیا نبی پُرنور ورگا انت کوئی نہیں جگ و چہ بیڑیاں دائییں کوئی پور مدینے دے پور ورگا مردار جابل مُلاناں تے اِک پاسے مردار جابل مُلاناں نے اِک پاسے کوئی نبی نہیں میرے حضور ورگا

### ر بہنانام محردی ذات دااے

دنیا والیو دنیا نمیں سدا رئی دنیا کوڑ میلا کوڑی بات دا اے مارولکھ اُڈاریاں چن دے ول ایہ بھی کے دن آخری رات دا اے رشیا والیو زُہرہ نے من جانا ایں پاسا بلیٹ جانا کائنات دا انے سے کچھ رہیا سردار دو عالماں وچہ رہیا سردار دو عالماں وچہ رہنا نام محمد دی ذات دا اے رہنا نام محمد دی ذات دا اے

## ملى والے نے جدول نقاب جگیا

مان مٹ گئے گفر دیاں طاقتاں دے جدوں حیدر نے خیبر داباب چکیا ہتھ قلم کر لئے مصری عورتال نے صاحب حسن نے جدوں حجاب چکیا کا سنات سردارسب جان دی اے میر کے صطفیٰ دے حسن پاک تا کیں سورج بلٹیا چن نے قدم چے میر کے میں اسورج بلٹیا چن نے قدم چے

# صدقه منكداتيها سيبياريال دا

شہریارا مدسینے دے شہر دیا چارا توں ایں اُساں بے چاریاں وا کمبل بوش ماہیا سرور مہربانا وَارُو کریں کوئی عمال دے ماریاں وا روزِ حشر دیا شافعیا باہجھ تیرے حامی نمیں کوئی اساں نکاریاں وا منگ کھڑا سردار دربار اندر صدقہ منگدا تیہاں سیاریاں وا

## عرش اعظم نے جتیاں جمیاں نے

سرورِ انبیاء دے فیض علم دیاں دھاں دوہاں جہاناں چہدھمیاں نے اوہدی شان کر بی دی حد کوئی نہ عقلاں حدنوں لبھد یاں گمیاں نے تاجوران دے بدلے آک پاسے آفاب دیاں چرخیاں گھمیاں نے اوہدیاں دیکھ سردار سرداریاں گل اوہدیاں حرش اعظم نے جتیاں مجمیاں نے

## تمملي والياكرين منظور محفل

کملی والیا کریں منظور محفل ، نینوں کے دیے پیراں دا واسطہ ای سد کے عرش نے یارنوں جو دسیاں ،او ہناں یا کتر براں دا واسطہ ای طریا ہوں جو کر بلا چوں ، او ہنال کڑیاں زنجیراں دا واسطہ ای آقا آج اِس محفل دی لاج رکھیں تینوں نینب دے ویراں دا واسطہ ای

### مُدِن کچھ وی شین

میں کچھ دی نمیں میرا کچھ دی نہیں میں کچھ ہو کے مرال نے کچھ دی نہیں دولت حسن نے باغ بہار سب کچھ صدقہ سو ہے توں کراں نے کچھ دی نہیں او ہدی ڈا چی دی نہیں او چہ سرا پنا ، سجدہ سمجھ کے دھراں نے گچھ وی نہیں سردار اوبدے احسان نہیں لہد سکدے میں جت جت سے ہرال نے گچھ وی نہیں

## اومداحكم بهووے أفاب نكلے

کملی والے دے حسن دا و کھے جلوہ استقبال دے لئی مہتاب نکلے گردن غم ہوگئ تاجال والیال دی تاج پہن کے جدول جناب نکلے اوہدے در اُتوں فیض یاب ہو کے حبثی جبش دے مثل گلاب نکلے اوہ سردار سرداریال اوہدیاں نے اوہدا تھم ہووے آئیاب نکلے اوہدا تھم ہووے آئیاب نکلے

## خربداربازارتيس كييال دا

شنیاں جھوٹھیاں دے گلیں پین بندگل استقبال ہندا سدا سجیاں وا ملن کرسیاں عشق دی بارگاہ وچہ اُچا مرتبہ دار نے نجیاں دا کملی والیا کے بیٹے مان کر دے خریدار بازار نمیں کہیاں دا روز حشر سردار دی لاج رکھیں صدقہ علی کریم دے بچیاں دا

## د بوال وارمد ین دی خاک اُنوں

تاج تخت حکومتال دولتال سب دیوال دار میں شاہِ لولاک اُنوں داران عرب شریف دیال ذریال تول تارے لاہ کے سارے افلاک اُنول افلاطون لقمال دے نسخیال نول دیوال وار مدینے دی خاک اُنول کروا جی سردار میں گھول گھتال دائیال سعدیہ پاک اُنول دائیال سعدیہ پاک اُنول

## دوبال كريمال داواسطهاى

کملی والیا وفت شفاعت دا اے جھبدے بوہڑ بیبیاں دا واسطه ای تیرے نام نول جیبڑ یال لگدیال نے شانال والیال میمال داواسطه ای لال علی دے تیرے جولا ڈیے نے اونہال دوہال کریمال داواسطه ای دن حشر سردار دی لیج رکھیں مولا دائی حلیمه دا واسطه ای

## د من مصطفی نه تاح پوش مُند ا

ربِ ارنی نہ جیکر کلیم کہند ہے سردا طور نہ آپ بیہوش ہوندا وکدا ہے نہ مصر بازار اندر رہندا حسن پر حسن خاموش ہوندا کنت کنزا دا قائم مقام رہندا جیکر نہ پیدا کمبل پوش ہوندا ہے نہ مدد سردار حسین کر دے ہے نہ مدد سردار حسین کر دے دین مصطفیٰ نہ تاج پوش ہوندا

### تیرے بردے دی ٹو بی توں وارد بوال

کائنات دے رنگ برنگ کھانے تیری جوآل دی روئی تول وار دیوال گے وس نے فلک دا چن لاہ کے مدید خطرا دی چوٹی تول وار دیوال عاصا ملے ہے پاک کلیم والا تیرے ہتھ وی سوئی تول وار دیوال میں سردار ہے شہنشاہی تاج سردار ہے شہنشاہی تیرے بردے دی ٹویی تول وار دیوال تیرے بردے دی ٹویی تول وار دیوال

برسها كمركمترادف ہے۔

حضرات گرامی! میں اینے اِس محبوب شاخوان کودعوت اِس انداز ۔۔۔۔ دول کا کرریشاخوان آل مرورکونین ہے۔

مُورد مديد الثقلين ہے۔

شاخوا ثان رسول كانور عين هي

نام كے لحاظ سے سيد منظور الكونين ہے۔

تشریف لاتے ہیں راولینڈی سےتشریف لائے ہوئے جارے

مهمان شاخوان جناب سيدمنظور الكوندن شاه صاحب....

\*\*\*

پیشم کرم

حفرات وكرامي!

حضور نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی چشم کرم کی کیا بات ہے۔
جس طرف اُٹھ گئی وَم بیں وَم آگیا
اُس نگاہِ عنایت پ لاکھوں سلام
آپ کی نگاہ کرم جس پر بری اُس کا بیڑا یا رہوگیا حضرت علامہ صائم
چشتی رحمۃ الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے!
جہنال تے بیال نظرال دب دیے بیب دیاں

مرنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت اولیں بن محمیح حضرت بلال بن محمیح الله الكاهِ عنايت بيه لا كھوں سلام المروه نگاو کرم جس نے عرب کے بدووں کو باوشاہ بناویا۔ مروه نظام كرم جس پريدى -المحريار الملاية عوركوشعورو بار المكاميار المكامياره كرديا-المكاية وكولورد الماديا المكاسية شروركوشرورد سعويات المكاعلام كوسرواركرويا\_ المرويا۔ مراکوشیکارکردیا۔ میں سیے سراکوشیکارکردیا۔ مراكب بيدول كودلدار كرويا ب

ہے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اگر ڈڑے پرنگاہوئی تو اسے چا ندھے بھی روشن کردیا۔ عب قدر دی لوے بناہ آ کے میری سومنے دی زلف سیاہ تھلے درے سورج توں ودھ کے جمک اُسٹھے کملی والے دی آ کے نگاہ تھلے

المكانس نكاءِ عنايت بيه لا كھول سلام میرے نی دی ہوئی نگاہ جس دم آکے منکے سی کے گیر ہو گئے قطرے بنے دریا آفاب ذرے اُتے خار جوس کل تر ہو گئے یاتی رحمتاں والاسی جھڑ کیا جد سکے ہوئے وی مجل دار شجر ہو گئے كيهرى كيهرى ميس بهلاتعريف دسال بيس بيزرجوا بوذر موسك ﴿ ﴿ أَسُ نُكَاهِ عَنامِتُ بِيهِ لَأَكْمُولُ سَلَامٍ جس نے ذر وں کوزر کر دیا۔ جس نے ڈروں کو دیکھا تو زر کر دیا جس نے قطروں کو دیکھا عمر کردیا جس نے حبثی کو رھک قر کردیا 🖈 اُس نگاہِ عنابیت پیہ لاکھوں سلام حضرات گرامی! آپ کی نظرِ عنایت سے ہی ہارا بیڑا یار ہوگا واصف على واصف رحمة الله عليه نے خوب شعر لکھا! دین کیاہے تیری اُلفت کے سوادین کابس اِک بھی معیار ہے تو نظر پھیرے تو طوفال زندگی تو نظر کردے تو بیڑا یار ہے اور حضرت علامه صائم چشتی علیدالرحمة نے سركار كی نظر كمال كا كمال برسياى باكمال انداز مين بيان كياكه! مول بلال دسلمال إ حارث باعلى عمر يا خبيب مول

# یری اک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل محصے کے میں ان کھوں !

المحاس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چٹم کرم صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ فرشتوں پر بھی ہوئی۔ معراج کی رات فرشتوں کوا پئی زیارت سے مشرف بھی فرمایا اور اُن پر تظر کرم بھی فرمائی۔ معراج کی رات ہے ستارے فروب کرا بھرد ہے ہیں منظر کیا ہے ؟

وُدال سہرے موعدیاں آیاں رُنٹیال رسٹیال وچہ وچھائیال وجہ اُنیال کمتوری دے عُلقے آون کوشیووال دے عُلقے آون نارے وُب وُب رُز دے جاندے وُنٹرسی سجدے کردے جاندے کشمدا جیمڑے راہوں سوہنا عربی شاہ اسوار گیا نظر کرم دی کر کے سوہنا نظر کرم دی کر کے سوہنا میں دے پیڑے تار گیا

اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدوہ چشم کرم ہے جوصرف انسانوں یا فرشنوں پر بی نہیں ہوئی بلکہ چانوروں پر بھی نگاہ کرم ہوئی اور سرکار در یہ شملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُن کے چھی و کھو ور کردیئے اُن کی بھی کھی و کھو ور کردیئے اُن کی بھی کھی اُن کی بھی اُن کی بھی اُن کی بھی حاجت روائی فرمائی۔
اُن کی بھی حاجت روائی فرمائی۔

سرکارجنگل میں جارہے ہیں۔آ کے ہرنی شکاری نے قید کی ہوئی

آپ نے اُس کے کہنے پراُسے آزاد کردیاوہ اپنے نیچ کو بھی ساتھ الکر آجائے گی جب صیاد بیزار ہوا اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے دیکھا حضور تشریف فرما ہیں۔ اُس نے کہا! میری ہرنی کہاں ہے ؟

اُس نے کہا! کیاجانور بھی جھی واپس آئے ہیں۔ اس نے کہا! بہتیں آئے کیان ہم نے کہا!س لئے وہ ضرور واپس آئے گی۔

الغرض ،عزیزان گرامی! هرنی اسپینے منبیج کولیکر واپس آگئی اُس شکاری نے سرکارکائم مجز و دیکھا جیران ہو گیا،اُس نے کلمہ پیڈھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں!

ہاں سیبس چریاں کرتی ہیں فریاد سے جاہتی ہے ہرنی داد

آب نے فرمایا! کیا اِرادہ ہے ؟

أس في المارسول الله البياس من آب كاغلام مول تكم فرما كيس

آپ نے فرمایا! اب ہرنی کوآزاد کردو۔

أس نے کہا! ماتا ہے خود کریں ، آپ نے ہرنی کو بھی آزاد

كرديااورأس كي ينج كوبھى آزادكرديا،

حضرت علامه صائم چیشی رحمة الله علیه نے اِس واقعه کی اور اس وفت كامنظر شي ايك شعر مي إس قدرخو بصورت انداز ميس كى هر محصے يفين ہے کہ جب میں وہ شعر کھمل کروں گا۔ تو آپ سب شبحان اللهضرور كبيل محي

شعرساعت فرما ئيں!

کرلیا حیوال کو بھی اپنی محبت میں اسپر رحم دل محبوب نے ہرنی کا بچہ چھوڑ کر بياسركار كائنات حضورا كرم صلى الله عليه والهوسلم كي پيشم كرم كا كمال سبے کہ ہرنی اور اُس کا بچہ آزاد ہو مسئے اور وہ اعرابی حضور کی محبت کا اسیر بن هميااور إس غلامي كى بدولت وه جهتم ستاز اويوكيا \_ پير كيول شهيول، من أس نكاء عنايت بيد لا ككول سلام

ہر و کھے دے درد ونڈاوے کملی والا سوہنا ہر جھولی نوں بھردا جاوے کملی والا سوہنا و بیا ہے ہملی والا سوہنا و بیاں تا تیں یار لگاوے کملی والا سوہنا صاحم فی الا سوہنا اور بول کہاں نوں گل لاوے کملی والا سوہنا اور بول کہا و ا

نظرکرم وی کر کے اُس نے اُیا کرم کمایا جان دے وَرِی وَشَمْن توں وی سینے نال نگایا رچیشم کرم ہے جس پرسلام بھیجنا ضروری ہے سب میر سے ساتھوں کررید معرعددو ہرائیں۔

اُس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام بیدہ نگاہِ عنایت ہے جو دُنیا میں بھی ہمارے لئے سہاراہے۔ قبر میں بھی سہاراہوگی اور آخرت میں بھی سہاراہوگی۔ حضرت علّا مدصائم چشتی رحمۃ اللّدعلیہ بروزِ حشر کی منظر مثنی کرتے بیں اور نظر کرم کی بات کرتے ہیں!

اوندی عملال دے ولوں سی صائم شرم رکھ لیا مملی والے نے ساڈا بھرم والے نے ساڈا بھرم وال میں نظر کرم وال میں نظر کرم وال میں میں میں کی میں میں میں کی میں میں کے عیب کاراں وے کم آگئ

اور پھر نیوں کہتے ہیں! اب بارگا و سرچشمہ انوار میں نور حاصل کرنے کیلئے نعت رسول پیش کرنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری محمد نور عالم چشتی صاحب۔ وجید مختلیق کا منامت

وجير مرن و مات الدعليات المارة والمول حضرت سيّدنا محر مصطفاصلي الشعليدة الهوسلم وجر تخليق كائنات بين حضور فرمات بين الشعليدة الهوسلم وجر تخليق كائنات بين حضور فرمات بين الله تُودِي "
" الله تعالى في سب سے بہلے مير الله تُودِي "
مديث پاك ہے سركار نے فرمايا ! سب سے بہلے الله نے ميرا لور بنايا اور پھر مير الله تور سے المين كو بنايا ميا تو پھر كيوں نہ كيوں كور بنايا اور پھر مير الكور أور اول ہے۔
كر حضور كا تُور بہلے بنا آدم بعد ميں بنے۔

ہے حضور كا تُور بہلے بنا آدم بعد ميں بنے۔

المراف الور بهلے بنا ادم بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا الموان بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیان بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیان بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیاء بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیاء بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیان بعد میں بنے۔
المراف الور بہلے بنا المیان بعد میں بنے۔

المحضور كاتور يملي بنا زمين بعديس بني\_ المرحضور كاقور يملي بنا فرشت بعديس بيز المح حضور كاتور يهلي بنا انسان يعديك يي المرحضور كانور بملي بنا عرش بعند عيس بنا۔ المحضور كالور بملے بنا كرسي بعدمين بني المرحضور كالوريملي بنا لوح بعديس تي\_ فلم بعد میں بی۔ المر حضور كالوريملي بنا المرا معنور كالور يملي بنا يانى بعنديس بنا۔ المحضور كالوريملي بنا پياڙ بعد ميں بنے۔ المرحضوركالور بمليانا وريا بعدميل سين المحضور كالور بهلي بنا كا ئنات بعد میں تخلیق ہوئی۔ ﴿ وَمُعْدُورُ كُالُورِ يَهِلِي إِنَّا إِلَا كَا مُنَّاتَ بِعَدِينِ بَهِا فَي كُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل المحضوركا أوربيلي بنا برم كونين بعد ميسائي مى \_ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه لکھنے ہيں! برم کونین سی میرسے شہا! تیرے العد تور سارے ہیں سے توز خدا جرے بعد جب الشك كا تفا فرمان كيا خالق ئے سارے نبیوں نے ملیٰ آقا کہا خیرے بعد

کس طرح محض بشر مجھکو میں کہہ دوں آقا پیکر حفرت آدم ہے بنا میرے شہا تیرے بعد راہیں سب کھول بھی دیں عرش علیٰ کی تونے اس طرف پھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد اس طرف پھر بھی کوئی جا نہ سکا تیرے بعد

أس كو كذاب كهول ثانيءِ البيس كهول جس نے بھی دعویٰ نبوت کا کیا تیرے بعد تیرے ہونے سے بی ہونا ہے جہاں کا آقا تیرا بی حسن ہے سب جلوہ تما تیرے بعد بعد خالق کے برائی ہے تمامی تیری رجس کوچھی کوئی ملا روحیہ ملا جیرے بعد لَوَ بَى مَدُورِ خُدا ہے مُحد بھی ہے لُو س کی صافتم میہ کرے مدح و نتا جیرے بعد حصرات كرامى ! إس فويصورت كلام ك بعد مخيائش بيس بهكد مزيد جملے بوسلے جائيں للمذالى براكتفا كرتے ہوئے ميں والعق ديتا مول باكتنان كمعروف ثناخوان جن كى تبدي على مداورنام محى اعلى

جن كاشرف بهى اعلى - به اوركام بهى اعلى منه كيونكدان كاكام بى

محبوب فُداصلی الله علیه وآله وسلم کی ثنا مُوانی ہے۔
حضرات گرامی! حضرت مولی کیلئے علم اُن رَّ انِیٰ ہے۔
اور محبوب فُدا کیلئے علم آجانی ہے۔
حضور کی دوجہاں پہ تھمرانی ہے۔
جس ثنا خوان کو دعوت دینے والا ہوں۔
مطبع فرمانِ ربانی ہے۔
کیونکہ کرتا آتا گا کی ثنا خوانی ہے۔
نام کے لحاظ سے محمد بُوٹا سلطانی ہے۔

تشریف لائے ہیں کو جرہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاخوان جناب محر بُوٹاسلطانی صاحب

حضرات گرامی! جناب محد بُوٹا سلطانی نے پہلے نعت شریف پڑھی اور پھر آخر پر فر مائش پر کلام حضرت سلطان با ہور حمۃ اللہ علیہ سے نوازا۔
جس طرح محفل کا ماحول بنا ہوا تھا مجھے بُوں محسوس ہور ہا تھا کہ حضرت سیدنا تنی سلطان با ہوا ہے دیوانوں پر کرم فر مانے کیلئے رُوحانی طور پر تشریف کے آئے ہیں۔
تشریف کے آئے ہیں۔

حضرت سلطان با ہولکھتے ہیں! بغداد شہر دی کی اے نشانی اُچیّاں لمیّاں چیراں ہو مجرکیوں نہوں!

غوث الاعظم پیر پیرال دا بدل دوے نقدیرال غوث دیے مال دا نعرہ لایال فرک جاون زنجیرال غوث دے نال دا نعرہ لایال فرک جاون زنجیرال غوث جلی دے درتے برک یال معاف سمھے تقفیرال حضرت باہو ورشے صاحم کردے میرال میرال کون حضرت باہو درجہ الله علیہ جن کی نگاہ فیض نے بشار کون حضرت سلطان باہورجمۃ الله علیہ جن کی نگاہ فیض نے بشار کافرول کوایمان کی دولت بھی عطاکی اور پھران کوروحانیت کےارفع مقام کافرول کوایمان کی دولت بھی عطاکی اور پھران کوروحانیت کےارفع مقام تک پہنچادیا۔

حضرت سلطان ہا ہور حمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جلوہ گراولیائے کرام کی پہلی صف میں شامل ہوئے ہیں آج آپ کے مائے والے ساری ونیا میں موجود ہیں۔

حفرت علامه صائم پیشی رحمة الله علیه بارگاه با بهویس بدیه عقیدت پیش کرتے ہیں کہ!

تیرے نام تھیں جان وچہ جان پیندی تیرے نام آوں جان قربان ہاہو تیری شان وچہ فوٹ دی شان چکے کیویں دس سکاں تیری شان ہاہو تیری شاعری وکھڑے ہیں وس سکاں تیری شائ ہو تیری شاعری وکھڑے تالوں تیرے وکھڑے بین عنوان ہاہو تیرے شعرال دے چھلک دے جام اندر سوز عشق واکیف عرفان ہاہو تیرے شعرال دیے جام اندر سوز عشق واکیف عرفان ہاہو تیرے شعرال دیے جام اندر سوز عشق واکیف عرفان ہاہو تیرے شعرال دیے دیگ دا

تیرے شعرال وچہ عشق دی اگ بھڑ کے تیرے شعرال وچہ نور ایمان دا اے کیرے کی اگر کے معرال وچہ نور ایمان دا اے کون باہو ؟ جن پرفیض فوٹ جلی ہے۔ جن پرمرمولاعلی ہے۔

اور شان والی حضرت سُلطان با بهو کی گلی ہے۔ اِسی کے حضرت سُلطان با بهو کی گلی ہے۔ اِسی کئے حضرت علاقہ مصائم چشتی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں ,

سدهی جننال نول جادے باہو پیر دی گئی حضرات کرامی! ہم تواللہ والول کے غلام ہیں اور اُن کی محبت کو محم ذریعی خیات سیم خیت ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی تو فیق مطافر مائے۔ ﴿ آمین ﴾

لقسوف

عزیزانِ گرامی قدر! اگرانسان روحائیت میں بلندی چا ہتا ہے تو اسے ولی کامل کا دامن کا پکڑتا ہوگا ولی کامل اینے مرید کو بحرمعرفت سے گذارتا ہوا اُس عظیم بارگاہ اقدس پر پہچا تا ہے جسے بارگاہ رسول الگفین کہتے ہیں اور وہی بارگاہ اقدس ہے کہ جس پر چہنچنے والا رب اقدس تک پہنچا جا تا ہے معرفت اُسے ہی حاصل ہوتی ہے جسے راہ معرفت پر چلانے والا

بُوہا ہیں وا مل تے مل رَبّ نوں

ریر ہیں زبان چوں بولدا رہو

مُو تُوا قَبُلُ ول مار دھیان نالے

موسین ماریکتی اسی ہات کو

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اور سالک کو مخاطب

کرتے ہیں۔

مُوُ تُوا قَبْلُ وُلِّ مار دهيان نالے نبض ہستی نوں نالے مٹولدا رہو وِل دے وجہ مکان دلدار وا اے قلوب المومنين عوش الله تعالى ول دے وجہ مکان دلدار وا اے كنيرى قلب دى دوستا ككولدا رمو سمجھ خُبُل اُلوُرِيد دى رَمز صَائِمُ ورقے اپنی کتاب دے چھولدا رہو عزيزان كرا مي المومن كاول الله نعالي كاعرش ہے۔ مومن كادل جلوه كاره كبريايي

مومن کے ال پر تجلیات وانوار الہیکا ورود ہوتا ہے جب ایک مخص ولی کامل کی ہارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ مخص جو دُنیادار ہے وہ مخص جو ظاہری ونیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو ولی کامل اس کے دل کوصاف کرتا ہے اس کے دل پر ولی کامل اس طرح کے دل پر ولی کامل اس طرح ماف کرتے ہیں اس مصاف کر دیتا ہے جیسے لڑکے اپنی تختی کوسفید مٹی سے صاف کرتے ہیں اس کے دل کی سیابی ختم کر کے اس کے دل کو ولی کامل اس طرح بنا دیتا ہے کہ اس کے دل پر اللہ کے نور کی تجانیا آئی شروع ہوجاتی ہیں۔

حفرت وا تا سمنج بخش رضی الله عنهٔ فرماتے ہیں تمرشد کا مل جس حالت میں بھی ہوں یانے مریدوں کے حال سے آنگاہ ہوتے ہیں۔

حضرات گرامی! سالک جب راہ سلوک پر چلنا ہے توہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے ظاہری نمود کی ضرورت نہیں ہوتی مردِ کامل بھی دکھا و کے لئے کوئی کام نہیں کرتا ہے اس کی غذا بھی مختلف ہوتی کشف الحجوب میں حضرت داتا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ درولیش کی خُوراک کے منعلق کھتے ہیں کہ درلیش کی غذا حالت وجد ہے درولیش کے لباس کے منعلق فرماتے ہیں درولیش کالباس تقوی ہے اور پانے درولیش کالباس تقوی ہے اور پانے کی جگہ کانا م غائب ہے۔

أس كى غذا حالت وُجد ہے۔

و جد کامفہوم بیرے کہانے آپ میں شہور

جب قطره دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ بین رہتا دریا ہوجاتا ہے اور جو تفض فنافی الشیخ ہوجائے اپنے بینے میں فنا ہوجائے وہ اسپنے میں نہیں ہوتا

جوفض فنافی الله کامقام ومرتبه حاصل کر لے وہ پھرخود نہیں ہوتا حدیث قدی پیش کرتا ہوں الله فر ما تاہے جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے بعنی وصل حاصل کر لیتا ہے بعن وصل حاصل کر لیتا ہے بعن وصل حاصل کر لیتا ہے بعن وصل حاصل کر لیتا ہے تھے وصل حاصل کر لیتا ہے تھے ہودہ وہ نہیں ہوتا میں ہوجا تا ہوں۔

کان اُس کے ہوتے ہیں ساعت میری ہوتی ہے۔
ہاتھا اُس کے ہوتے ہیں طاقت میری ہوتی ہے۔
زبان اُس کی ہوتی ہے گفتگومیری ہوتی ہے۔
پاکس اُس کے ہوتے ہیں چلنا میرا ہوتا ہے۔
ہستی کا وہم خوف عدم سب مٹا دیا
جب معنی مکشف ہو نے کلمہ شریف کے
جب معنی مکشف ہو نے کلمہ شریف کے
جب معنی مکشف ہو نے کلمہ شریف کے

وجود واحد ہی ہر شان میں عیاں دیکھا اس کو دیکھا عیاں میں وہی نہاں دیکھا اس کے حضرت علامہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ مرشد کامل کا ذکراس طرح فرماتے ہیں۔

تومعامله ميدبن جاتاب كه

تير ــ يول محمد قران ليا تير ــ يوردول كعبه جان ليا جال ول چول شيط ككل ... يخ اسال يار دا جلوه جان ليا

اور کیا خوب شعر ہے ساعت سیجئے۔
جال و یکھاں تیر انقش قدم ودھ جاوے شوق عبادت وا
جھے ہوئی بس بیتاب جبیں اوستھے ای سجدہ جان لیا
جال نظر جُنوں دی پیندی اے
جال نظر جُنوں دی پیندی اے
جارکیا ہوتا ہے؟

جاں نظر چنوں دی پیندی اے سب بردے اٹھدے جاندے نے صائم پیا منتاں کر وا اس سجناں نے نقاضا جان لیا اور پھر!

دُنیا توں وکھڑے رنگ اندر اسی اللہ والے ویکھے نے ان کا انداز جدا گانہ ہوتا ہے۔

ان کارنگ ہی مختلف ہوجا تا ہے۔

حضرت بایز بد بسطامی رحمۃ الله علیہ مقصوف کے فرقہ ملامتیہ کے مردار ہیں آپ بسطام سے کسی جگہ گئے اور لوگ آپ کی بارگاہ ہیں حاضر ہوئے اور دست بوی کرنے گئے دمفیان المبارک کا مہینہ تھا آپ نے ان سب کے سامنے اپنے منہ میں روٹی کا کلڑا ڈالا اور چہا گئے لوگوں نے کہا یہ کیسا ولی ہے جس نے رمفیان المبارک کا روزہ بھی مہین رکھا؟ یہ کہ کروہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔
مہین رکھا؟ یہ کہ کروہ لوگ آپ پر ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔
دنیا توں و کھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے و کیھے نے

حضرت باباً بلتص شاہ رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے بنداور نہایت تخت سے علوم شریعت اور ظاہری علوم میں کامل سے لیکن جب حضرت عنایت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے باطنی رنگ و کھایا تو ظاہری نمود و نمائش چھوڑ دی اور پھر جب دیمۃ اللہ علیہ نے باطنی رنگ و کھایا تو ظاہری نمود و نمائش چھوڑ دی اور پھر جب دیکھا کہ مرشد کامل کی تگاہ نہیں ہور ہی عرض کرتے ہیں آتا! آپ کوراضی کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑ ہے گا۔

فرمایا! عبداللہ جمیں راضی کرنے کے کئے کہیں کھے شاہ بنتا پڑے گا جمہیں ناچنا پڑے کا پھروہی کے شاہ اپنے پیر کامل کی رضا کے لئے ناچیے بیں۔

ونیا تول و کھرے رنگ اندر اسیں اللہ والے دیکھے نے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کامل کا تعارف کراتے

يں۔

یاد ہیں اسلاف کی گفتار میں کردار میں کوئی خوبی نہیں یارو میری سرکار میں رہیر کامل ، ولی الاولیاء ، شیخ الشیوخ سینکٹروں سالک ہیں چھھے جا دہ گلنار میں اوراُن کے فرمان کی اہمیت اورخصوصیت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کہہ دیا جو ہو گیا وہ جس کو روکا ٹرک گیا کی کائٹ ہیں اور جس کو روکا ٹرک گیا

اور شیخ کامل تو وہ ہوتا ہے جسے اپنے تو اپنے غیر بھی احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔

حضرات گرامی! سُلطان با ہوکود یکھیں۔ بابا فریدالڈین شکر سنج کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت نظام الڈین اولیاء کی حیات مُبار کہ کودیکھیں۔ حضرت خواجہ معین الڈین چشتی اجمیری کی حیات مقدّ سہ کا مُطالعہ

کران کے دامان کرم سے وابستہ ہونے والے و اُن کے فلام سے لیکن کفار بھی ان کا احترام کرتے ہے دین بھی ان کا احترام کرتے ہے دین بھی ان کا احترام کرتے اور جب اللہ کے ولیوں کا ذکر خیر کرتے تو نہا یت محبّت کے ساتھ نہا یت بیار کے ساتھ نہا یت اُلفت کے ساتھ نہا یت عقیدت کے ساتھ نہا یت شفقت کے ساتھ نہا یت شفقت کے ساتھ نہا یت شفقت کے ساتھ کہوں!

الله والول نے جینے کا دُھنگ بتایا۔
الله والول نے طرز حیات دیا۔
الله والول نے اخلاق کی دولت دی۔
الله والول نے محبت و پیار کا درس دیا۔
الله والول نے محبت و پیار کا درس دیا۔
الله والول نے وفا کی بھی اور وفا کا تھم بھی دیا۔
الله والول نے مرآنے والے سے پیار کیا۔

اللہ والوں نے ہرآنے والے کوسینے سے لگایا۔

اللہ کی کوئیں و یکھا کہ یہ گمراہ ہے۔

یہ کا فرہے یہ ہندو ہے یہ بے ایمان ہے یہ مشرک ہے۔

انگھ کرسینے سے لگا یا اور جو اُن کے سینے سے لگ گیا اُس کے سینے

سے شرک کی غلاظت لکل گئی اسی لئے حضرت علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ

ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،

ایک شعر میں اُن کے فیض کی بات کرتے ہیں کہ،

تاقیامت ہر طرف جاری ہے فیضان و کرم کیوں نہ ہوں چرہے تبہارے محفل اُغیار میں اور بیش اور بیش اور بیش کیوں جاری ہے۔

كيونكم اللدوالول كارابط مركار مدينه سلى الله عليه وآله وملم ست جونا

الله والول كالعلق أقائے دوعالم سے ہوتا ہے۔ الله والے كا ہاتھ أس تاجدار عالمين كے ہاتھوں ميں ہے كہ جس كے ہاتھ مقدّ س تواللہ نتحالی بداللہ كہدرہاہے۔

رحمت عالم کے دست پاک میں ہے دست شخ جا نے کیوں خالی بھلا آکر کوئی وربار میں ہو مئی صابح مجھے معراج الفت کی نصیب بار کا مودا ہے سر میں سر ہے پاسے بارمیں

حضرت گرامی! جس مخض کوشخ کامل کی نبیت حاصل ہوجائے در حقیقت وہ انسان ہے درخوش قسمت ہے اور بید بات بھی ہے کہ شنخ کامل کے دور میں قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتے ہیں لیکن جن کی راہنمائی آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اُن کی تو پھر ہات ہی نرالی ہے۔

حضرات گرامی! حضرت شیخ بدرالدین غزنوی رحمة الله علیه چاہیے عضرت شیخ بدرالدین غزنوی رحمة الله علیہ چاہیے عظم کر منازل طے عظم کہ انہیں شیخ کامل ملیں جن سے وابستہ ہوکر روحا نیت کی منازل طے کریں۔

اسی اضطراب میں زندگی بسر ہورہی تھی۔

اس سوچ میں گم رہے تھے۔

ریخیال آتا کہ ساٹھ سال سے او برعمر ہوگئی۔

اکب الی شخصیت مل جائے کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دول

اکب دات بدرالڈین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھتی ہے۔

اکب دات بدرالڈین سوتے ہیں اور قسمت جاگ اُٹھتی ہے۔

خواب میں سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسّلام نے ایک کم عمر تو جوان کی طرف

اشارہ کرکے فر مایا اے بدرالڈین ہم قطب الدّین نا می اس تو جوان کو تُہارا مرشد بنا رہے ہیں آئے کھل بدرالدّین گھرسے رخصت ہوتے ہی اسے والدِ

# نمناك أتكهول سه بيني كورخصت كيار

آپ دیہات وقصبات میں قطب الدین کو تلاش کرتے ہیں لیکن ناکا می رہی وہلی میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی آپ اپنے داماد کے پاس سے کہا بیٹے تم جانے ہو میں نے ابھی بیعت نہیں کی میں قطب الدین صاحب کا مرید ہونے آیا ہوں۔

لیکن تلاش کے باوجود مجھے ہیں ملے دَا ماد نے کہا آبا جان اگر خواجہ فطب الدّین آپ کے سامنے آجا کیں تو آپ بہچان لیں سے آپ نے فر مایا بیٹا اُن کی صورت مبارک میری نگا ہوں میں بی ہوئی ہے میں کیوں نہیں بیچا اُن کی صورت مبارک میری نگا ہوں میں بی ہوئی ہے میں کیوں نہیں بیچا اُوں گا۔

دامادنے کہا! آپ کی عُمراس وقت سترہ سال ہے کیکن جس فُطب الدّین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بمشکل سترہ سال کا ہوگا آپ اِستے برزرگ کر نوجوان کے مرید بنیں ہے؟

آپ نے کہا! مجھے سرکار نے اُن کا مرید بنایا ہے تم مجھے اُن کے پاس سے چلو جب حضرت خواجہ فطب الدّین بختیار کا کی رحمۃ الله علیه کی بارگاہِ اقدس میں قطب الدّین کا چہرہ مُبارک جوش بدرالدّین کے چم ودل میں پہلے ہی موجود تھا جب سامنے آیا تو دل نے بہی کہا۔

تیرے مکھ نول سمجھ قرآن لیا تیرسے در نول کعبہ جان لیا تیری چیم ہے چیمہ زم زم دا تیری زلف نول سدرہ جان لیا جال و یکھال تیرانقش قدم و دھ جاوے شوق عبادت دا ہوئی ہے تاب جیل جین بہتے ہیں اوستے ای ہجدہ جان لیا معفل ساع ہورہی تقی حضرت قطب الدین مسند قطبیت پرجلوہ افروز تقیمفل میں جیدالدین نا گوری رحمۃ الدعلیہ بھی موجود تھے۔ بدرالدین نے داماد سے کہا بیٹا یہ بُررگ جو بیں ان کی عمر کیا ہوگی۔ بدرالدین نے داماد سے کہا بیٹا یہ بُررگ جو بیں ان کی عمر کیا ہوگی۔ داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگی ۔ داماد نے کہا! ایک سوسال سے اوپر ہوگی ۔ آپ نے فرمایا! اِنتاعمر رسیدہ بھی ان کے سامنے شرف ارادت رکھتا ہوگا؟

بدرالد بن حضرت خواجہ قطب الدین کی خدمت میں حاضر ہوتے بیں اوران کے قدموں کو مجومتے بیں عرض کرتے ہیں۔

آ قائج مح مح محلقهٔ إراوت مين داخل فرما ئين حضرت فنطب الدين فنطب الدين من داخل من رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم من فقص من وقت مريد كرليا تفااور پيركيا موتا ہے بدرالدين كو معلم كي هي منازل مطرائي جاتى ہے۔

سمع مُرشدد عشق وی بال ول وجدروش مووے نہ سینہ تے مینوں پھر لئیں افقی ہے۔ نہ سے مدینہ تے مینوں پھر لئیں افقی ہے وکھ توں پیر والا دل نہ بنے مدینہ تے مینوں پھر لئیں وار زندگی یار تو زندگی وا ہے نہ آوے قرینہ تے مینوں پھر لئیں صاحم مخل پؤ مرشد وے آمرے تے جیرا و بسفینہ تے مینوں پھر لئیں صاحم مخل پؤ مرشد وے آمرے تے جیرا و بسفینہ تے مینوں پھر لئیں

شاه لا خانی حضرت پیرسید جماعت علی لا خانی علی پوری رحمة الله علیه کا آیک مرید تفاجو گنوار ہے اس کا کام تفا کہ آپ کے رکھے ہُوئے مال مویشیوں کوچارہ ڈالٹا تفاشاہ لا خانی اسے پیارسے نمبر دار کہتے تھے۔

ایک دن شاہ لا خانی شنے بردی محبت سے نمبر دار سے کہا نمبر دار بی جدوں شی فوت ہوجا و کے قبر چہ فرشتیاں نے سوال کرن آن مے تے کی جواب دیو گئی بردار جوولیوں کا عاشق تھا۔

تمبردار جواللد كوليول كاعقيدت مندتقا

اُس نے کہا! حضور مجھے سوالوں کے جواب نہیں آتے لیکن جب فرشتے میرے پاس قبر میں آئیں سے تو میں اُن سے کہوں گا اے فرشتیو دھیان کرلومیں شاہ لا فانی سیر جماعت علی شاہ صاحب دیاں جھاں نوں پتھے کوئدار ہیاوال شاہ لا فانی مسکرا اُسٹے فرمایا نمبردار ہی آئی ایہوای کہدداو۔

یوندار ہیاوال شاہ لا فانی مسکرا اُسٹے فرمایا نمبردار ہی آئی ایہوای کہدداو۔

فرشتے تہانوں کچھ نہیں کہن سے نمبر دار نے بھی یہی کہا ہوگا جو حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیاسے معزمت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیاسے نئین ملار کھے ہیں۔

مانی وسے دربار نے میں وی نظراں لائی بینا لاتانی وا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بینا دل وا ہو کے ہاں ہر چیز بھلائی بینا دل دسے ہاں میں ساری مقدر اینقوں بائی بینا صائم جد توں بیار ایہد سے دی سمع جلائی بینا

اور تمبردار کے جملول کوشعر میں بول بیان فرمایا که لا الى سركار وا سارا وريا اے لا الى دِل میرے تے پیار اوبدے وا تھیرا اے لافانی لا الى وے صدقے شعر وى ميرا اے لا الى تیوں کامدا خوف اے صائم تیرا اے لافانی حضرات كرامي! الله والول كى بات كمال ہى ہوتى ہے كيونكه الله والفخود بھی با کمال ہوتے ہیں اور بیکمال الیسے بی بیس ملتے۔ ان كمالات كوماصل كرنے كے لئے رياضيں كرنى برتى ہيں۔ أكركوني ولى بيدائشي ولى بوتب بهي أسعه ولابت كامرتبه منها لنے كے لتر ماضتيس كرفي برقي بين-اللدوا ليرياضت كرتي بيل-مرالندوا\_لِتُفوي اختيار كريتے بيں۔ محالندوا\_لِتَفوي اختيار كريتے بيں۔ اللدوا\_ليعمادات على مشغول موت بيل-اللدوالحقوق اللديوري كرتي بي-الدوا\_لي الدوالي في فلاح من معروف موتع بيل-اللهولا ين كية فلب كرت بيل-اللدوالية كية جسدكرت بيل اللدوالي كيركيم كرتے ہيں۔

> ال كے لئے دنيا سے بين اختيار كرنا ہوتى ہے۔ ملااس كے لئے آشنائی ہوتی ہے تورجمان سے المنائي موتى بيطان سے المكر آشنائي موتى ہے ذِكر كى لذت سے۔ المنائي موتى ب ونياكى لدّت سے المائى موتى بمقام وصدت سے المنائي بوتى به أسُوتى طاغوت بس المكات الله وقال الموت سعد المراشناني بوتى بمعقام جروس سد الملا أشنائي بموتى بيه وريجه ملكوست بسد المكالى موتى مصر العالمين مد

الم اشنائی ہوتی ہے مین سے۔ اللہ اشنائی ہوتی ہے یقین وعین الیقین وق الیقین سے۔ اللہ اشنائی ہوتی ہے سر ولبرال سے۔ اللہ اشنائی ہوتی ہے اسرار ورموز وتقا کُن سے۔

عزیزان کرامی! اس میں وہ کمال ہے اس میں وہ مزہ ہے اس میں اوہ مزہ ہے اس میں اوہ لطف ہے جے جو بیان نہیں ہوسکتا گراس کے لئے اپنے من کی میں ختم کرنی پڑتی ہے اس کے لئے محبوب کی فنا نیت اِختیار کرنا پڑتی ہے تب کہیں جاکے منزل فنا فی اللہ ہوتی جو فنا ہوجائے اللہ نتائی اُسے بقاعطا فر مادیتا ہے اُس کو حیات سرمدی نصیب ہوجاتی ہے۔ محترم شناخوان رسول نعت رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد منقبت پیش کی جس میں وُجد کا ذکر تھا۔

## وجدكامقام

حضرات محرّم! وجد كمية بين بإن كو توجب الله الم جائة انسان كى كيا كيفيت بوق ؟ أس كيفيت كو وجد كمية بين ، فجد وه حالت بحص بيخودى كهاجاتا ب- محص بيخودى كهاجاتا ب- استغراق كهاجاتا ب- استغراق كهاجاتا به محمد وجد وه حالت بحص إستغراق كهاجاتا به المحد وجد وه حالت المحد الله عليه " طبقات صوفياً معرس بين عبد الوباب شعراني رحمة الله عليه " طبقات صوفياً

"كِصْفِيمْبِرو، ١٠ بِرِلْكُصَةِ بِينَ !

الله وجدوالول كا ارواح لطيف اورخوشبوبي \_ المح وجدوالول كا كلام مرده دِلون كوزنده كرتا ہے۔ الله وَجدوالول كا كلام مرده دِلون بوزنده كرتا ہے۔ الله وَجدوالول كى با تنب عقل بردهاتی بیں۔ الله وجد سے ابتدائی جاب المح وجاتے بیں۔ وجد کے دومقامات بیں۔

﴿ الله و مَكِينَ والله ﴿ ٢﴾ مشابده كر\_نے والا

جسے ویکھاجائے

وجودانتهاء ہے وجد کی کیونکہ وُجد وارد کرنا ہے اور وُجد برندے کے استغراق کو واجب کرتاہے۔

عزیزان کرامی! وجدین انسان این آپ بین نیس بوتا، وجد میں انسان بوش بین نیس بوتا، وجد میں انسان بوش میں نیس بوتا۔ اللہ والوں کی حیات مقدّ سرکا مطالعہ کریں کہ محاقل سماع میں جب اُن پر وجدانی کیفیت طاری بوتی تو اُن کی ظاہری حالت کیا بوتی۔

وه ابل شریعت جوشریعت اور طریقت میں اِختلاف جانتے ہیں اللی طریقت میں اِختلاف جانتے ہیں اللی طریقت پرفورا فتوی لگادیتے ہیں لیکن جو ملاسئے اخیار ہیں جن کے سینے علم عن کے قدر سے روشن ومنور ہیں بھی اللہ والوں پرفتوی بازی نہیں کرتے۔

كيونكه!

الله والله الله بيل

الله والله الله اللي عن بين \_

اللدوائ الله كيارے بيل،

الله والله الله كے بندے ہیں۔

اللدوالے اللد کے جوب ہیں۔

ان کی مختلف حالتوں میں سے سی بھی حالت پر فتوی نہیں لگایا جاسکتا۔ حضرت سیّدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ جارہ بین آپ پرایک دم حالت ایک حالت آئی اور آپ جذب وستی میں مسکمنے لگر !

" سُبُحانِی مُااعُظُمَ شَانِیُ "
یعنی میں پاک ہوں، میری دات پاک ہے، میری شان بلند ہے۔
جب مقام حال سے باہرا ہے۔

مُریدول نے کہا! حضورا پ نے بیالفاظ کے ہیں۔
اپ نے فرمایا! پھربھی مجھے سے ایسے کلمات سنونو مجھے تلوار سے
اللہ کلمات سنونو مجھے تلوار سے
اللہ کے مریدین کے تلوار ماری محرتلوارا سے سے موکرنکل جاتی جیسے
اسے مریدین نے تلوار ماری محرتلوارا سے ہوکرنکل جاتی جیسے

تلوار ہوامیں چلائی جاتی ہے۔

جب آپ مقام حال سے باہرتشریف لائے تو غلاموں نے سارا ماجرا پیش کیااور کہا! ہم نے تو تلوار ماری محرتلوار سے آپ کو پھی نہ ہوا۔
فرمایا! اگر میں ہوتا تو ضرور مجھ پرتلوار اثر کرتی یعنی آپ میں اُس وقت اللہ تعالی کے انوار و تجالیات تھے۔ اِسی لئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

دُنیانوں وکھر ہے رنگ اندراسیں اللہ والے دیکھے نے کہ اندراسیں اللہ والے دیکھے نے کہ اندراسیں اللہ والے کہ کہ وا کہ اور پھر بیفر ماتے ہیں کہ صاحب قال ہونا آسمان ہے صاحب حال ہونا بڑا مشکل ہے۔

مراحب قال ہے۔ معاصب قال ہے۔

جهرف قرآن پڑھتاہے وہ صاحب قال ہے جوممل کرتاہے وہ صاحب حال ہے۔

جميم جميم المحرور المعلم المرابعة المنظم المرابعة المراب

مهر حال بھی دعوے کرنے سے بیس ہوتا اِس کیلئے اپنی وُات کوفنا کرنا پڑتا ہے۔

> حیوم نال کرسیئے بھاویں لکھ دیو۔۔ قال کدی وی حال شیل موسکدا

إس لتے كه!

بناں مُرشدال راہ نمیں جھ اُوندے وارث شاہ دے مُسنِ خیال نول و کھے پیر رُوی تو عِشق دے مُسکّتے پایا کیویں اِقبال اِقبال نول و کھے بیر رُوی تو عِشق دے مُکھ سُکتے پایا کیویں اِقبال اِقبال نول و کھے برا قال رُبان وا فلسفہ اے نکل قال مقال چوں حال نول و کھے کیویں اپنی مُستی وچہ مست پھروا پینا نظر دے نال غزال نول و کھے

! /

جیھ نال کریئے بھاویں لکھ دعوبے
قال کدے وی حال شمیں ہو سکدا
آج لوگ کہتے ہیں ہم صاحب حال ہوگئے ہیں حقیقت ہے کہ
صاحب حال بننے کیلئے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں اور پھر شکوے کوختم
کرنا ہوتا ہے۔

حال حال ایویں لوکاں یا دِتی رہ کے حال وجہ حال نوں ویکھیا ای شیں کے حال میں میں کیے ہے۔ حال نوب ویکھیا ای شیں کے جاندا وجہ یانی ماہی کیرنے جال نوب ویکھیا ای شیں

أور !

دعوی مسن پرسی وا کرن والے میں وی سے دفی زُلف وا ڈنگیا ہاں فرق اُیناں ایں جیرا اے بار فانی میرے بار زوال نوں ویکھیاای شیں مرت بار فانی میرے بار زوال نوں ویکھیاای شیں جس اِنسان کو حالت و معرفت حاصل ہوجاتی ہے تو اُس کی زندگی تنبہ بل ہوجاتی ہے اُس کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔

المريمي وه حالت جذب من بوتا ہے۔ مریم می وه حالت و *جد*می موتاہے۔ المرسمي وه حالت على مين بوتا ہے۔ المريمي وه بحر وحدت ميں ہوتاہے۔ المرسم ملا محمل و وقرب وفي مين موتا ہے۔ المريمي وه حالت سلوك ميں ہوتاہے۔ المريمي وه حالت أور ميں بوتاہے۔ المريم وه حالت وسُرور مين موتاب ـــــــ المرتمى وه حالت اضطراب مين بهوتايهـ المرتمى وه حالت بجر مين موتاہے۔ المريمي وه حالت وصل ميں ہوتاہے۔ المحتمي وه حالت وجلال ميس بوتايي المريمي وه حالت بيمال ميں بوتاہے۔ مجمحی وه الی حالت میں ہوتاہے کہ برف سے بھی سروہوتاہے اور متن سے زیادہ بھی محرم حالت میں ہوتا ہے، ان حالتوں کے اتداز بھی مختلف بوستے ہیں بھی نماز سے فرصت نہیں ہوتی ہوتا چھہ چھہ ماہ کی نماز اور بھی رقص ختم نہیں ہوتا اور مہینوں رقص چاتا ہے اور ان کے رقص کرنے کا انداز بھی عجيب وغربيب ببوتاب

جريمى برقص زمين بربوتا ہے بھی فضامیں ہوتا ہے۔ المريم ميرتص سيدهے سے موتا ہے بھی اُلٹے ہوتا۔ مجمى بدرقص بقرون برموتا ہے بھی دریا کے یانی کے او برموتا ہے جلا بھی پیرفس آگ میں ہوتا ہے بھی پیخنددار پر بھی ہوتا ہے۔ ور کے چنہ وجہ مشق نے رقص کہتا چڑ ھکے دارتے نیچیا تے عشق نیجیا منجیا عشق تکوار دی دھار اُتے توک خار نے نیجیا تے عشق نیجیا بلھے شاہ طوائف مجیس کر کے دریار تے نیجیا تے عشق نیجیا صائم مسن وی دعت کران بدلے اپنی بارتے نیجیا تے عشق نیجیا جب قلندرقص كرتاب توسارى كائنات مراه رقص كرتى ہے۔ رقص کے قلندر نے نال اوہدیے ہر شے آل دوالے دی تاج کردی کھروہ کیا کہتا ہے کہ! ساقیءِ عِشق عجب جام بلایا ہم کو مُست کرکے مر بازار نیجایا ہم کو رقص کرے ہاندر سے نال اوہدے ہر شے آل دوالے دی ناچ کردی مل کے خون تھیں ناچ نیا دیندی ئے تھیں آپ پیالے دی ناچ کردی فیدے الکلال آئے کمزور بندے مجھی جیویں أوصالے دی ناچ کردی صائم ملے وجدان نے اک جیسی روح کورے نے کالے دی ناچ کردی

تے جہنال برال وچہ ہون اسرار رتی اللہ تعالیٰ کے اسرار جنہیں حاصل ہوجائیں وہ قبرس برترہ ہوتے بیں جن پراسراررتی عیاں ہوجاتے ہیں۔

جہنال برال وچہ ہون اُمرار رہی پیدے اوہ تلوار دی دُھار تے کی خُوشی آوے ہے گھول کے پی جاویں لئیاجاوے آرام قرار تے کی کی یار دی ہر اِک رضا اُتے اوہدے غُفے تے اوہدے پیار نے کی یار دی ہر اِک رضا اُتے اوہدے غُفے نے اوہدے پیار نے کی پینا ہووے نے صائم منفور ورکے خاطر یار دی لیکرے نے وارتے کی مخریزانِ گرامی ! بات کرتا ہوں۔

جب إنسان منزل لا ہُوت تک بھی جائے ، جب إنسان قطرہ بن کر احدت میں ال جائے تو اُس سے کھا وجول نہیں رہتا۔ حقیقت ومعرفت کے روحدت میں ال جائے تو اُس سے کھا وجول نہیں رہتا۔ حقیقت ومعرفت کے ردے اُس کیلئے آشکار ہو جاتے ہیں پھر اُس کی نظر ایسی ہوتی ہے ، حضرت علامہ صابح چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے رُباعی لکھ کر صدِ کمال کردی آپ فرماتے ہیں !

ویکھے گل آفاق نول نظر جہدی اپنے اندر نے اندر تک چلی جاوے قطرہ شمیل اوہ بحر شار بہندی جہدی اپنے اندر تک چلی جاوے قطرہ شمیل اوہ بحر شار بہندی جہری بوند سمندر تک چلی جاوے قسست باہجھ نہ ملے حیات صابح فر کے آپ سکندر تک چلی جاوے ہر شئے رہے بایدی مستی جیس و لیے صابح رقص قلندر تک چلی جاوے ہر شئے رہے بایدی مستی جیس و لیے صابح رقص قلندر تک چلی جاوے

### وسيلهاورنسيت

جب وہ جبرہ وکھائی ویتا ہے عشق سجده دکھائی دویتات ہے کیا رادھر سے حضور گذرے ہیں جاند شاہی دکھائی ویتا ہے سنگ اسود کو راس کتے محول فاروق اعظم رضی اللدتعالی عنه جر اسود کے پاس کھڑے ہیں جب أسے بوسد دیے کے تو آپ کاعشق وجذبہ جوش میں آیا آپ نے جر اسود کو مخاطب كركے فرمايا۔ أے جر اسود میں اس کئے بیل چوم رہا کہ توشان والا ہے۔ میں تھے اس کتے بوسہ بیں دے رہا کہ توجت سے آیا ہے۔ ميں تخفياس لئے بيں چوم رہا كر تخفي جبريل كرآئے تھے۔ بلكهاس لئے چُوم رہا ہول كر چُھ كوميرے آقانے چُوما ہے۔ سكب أسود كو إلى لتح يجو مول أن كا بوسه وكھا ئى ديتا ہے سارا قرآن ب سے س تلک

Marfat.com

اُن کا خطبہ وکھائی ویتا ہے

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تین موچونیس ۱۳۳۸مرتبہ
اپ محبوب کوئل کہ کرخاطب کیا کہ اے محبوب آپ فرمادیں اے دسول آپ
ان لوگوں سے فرمادیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی إنسانوں کوخاطب کر
سکتا تھا لیکن اُس نے اِنسانوں سے کلام کیا تو اپ محبوب کے وسیلہ سے جو
لوگ وسیلہ کے منکر ہیں اُنہیں چاہیے کہ قرآن پاک سے قُل والی آ یات نکال
دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیز ان گرامی! سارا قُرآن ہی وسیلہ سے
دیں کیونکہ ان میں بھی وسیلہ ہے عزیز ان گرامی! سارا قُرآن ہی وسیلہ سے
بللہ بغیروسیلہ تو اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں مات۔
اللہ کا تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے بتا کیں بیوسیا تہیں ہے تو پھر
اور کہا ہے۔

المحرمان ملاتودسیاسه المحرمان ملاتودسیاسه المحرم المانودسیاسه المحرم المانودسیاسه المحرام الاتودسیاسه المحرابیان ملاتودسیاسه المحرابیان ملاتودسیاسه المحرابیان ملاتودسیاسه المحرابیان ملاتوددودسیاسه

مج میں صفاومروہ بچر اسود مقام ابرا ہیم سب وسیلہ ہیں اگر اللہ والوں کی قبروں پر جانا پشرک ہے تو ان لوگوں کو جائے کہ بچ کرنے مکہ میں شہوایا

كرس كيونكه طيم مين تين سوانبياء كي قبرين بين اكرأنبياء كي تعظيم شرك بياتو مقام ابراميم برندجايا كرس اكروليون كالنمرك حرام مياة آب زم زم نه بيا كرين آب زم زم بھی ترك ہے بلك آب زم زم كواس قدر تعظیم سے بيتے ہيں كهكور مورتعظيم سےأسے بيتے بين ارسے اگرانب زم ور كا تعظيم كرنا جائز بيا و كيارسول الدهلي الله عليه والهوسلم كالعظيم كرنانا جائز ي مِل تبیں سکتا خدا اُن کا وسیلہ چھوڑ کر غیر ممکن ہے کہ چرصنے حکیت یہ زینہ چھوڑ کر ارے یہاں بھی وسیلہ ہی کام آتا ہے اور قیامت کے دِن بھی أقاع دوعالم ملى الله عليه والدوسلم كاوسيله بى كام أعظا المحترمين بمى أن كاوسيله ⟨جرزخ میں اُن کا وسیلہ المحشر مين أن كاوسيله المركس اطيس أن كاوسيله المرحض كوثر أن كاوسيله المران برأن كاوسيله

جنت بیں اُن کے وسلے سے ہی جاسکتے ہیں اگر کوئی مخص کے بیں اُن کا دسیلہ ہیں مانتا تو اُسے بلا دسیلہ کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم میں۔ جنت ملے کی تو وسیلے سے ہاں البنتہ جہنم میں انسان بغیر دسیلہ کے جاسکتا ہے توجو

لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ ہیں غورفکر کرلیں کہ کدھرجانا ہے۔ عزیزان گرام! ہم خوش قسمت ہیں کہم ایمان والے ہیں۔ المراسع ماس وليون كاوسيله ب المرارب ياس غولون كاوسيله ب الله والول كاوسيله ب المرارے مال صحابہ كاوسيلہ ہے۔ ملا مارے یاس آئمہ کا وسیلہ ہے۔ المراساء باس الل بئيت أطهار كادسيله ب ملا بمارے یاس ساوات کا وسیلہ ہے۔ المكارك ياس نيكيول كاوسيله بير المرارب ياس أنبياء كاوسيله ب التعاري باس رسول التصلى التعليدو الموسلم كاوسيله اليس كل تول سدا تول ياد ركيس بالبجم موتى وسيلے نجات كوتى نہيں اوہدے منہ چول رُب پیا پولدا اے ودھ اوس دی بات توں بات کو کی میں عالم وچر وسیله سرکار دا است مملی والے توں ایس سے ذات کو تی میں

درود پڑھ کے حیدر دعا متلیں
ودھ درود توں یہور سوغات کوئی نہیں
عزیزان گرامی! درُود پاک بھی وسیلہ ہے حضور فرماتے ہیں کوئی
محی نیک کام کرنے سے پہلے جھ پر دُرود پاک پڑھا کرواورائیک حدیث میں
فرمایا کہ وہ دُعا عرش تک نہیں پہنچی جس دُعا سے پہلے مجھ پر درود پاک نہ بھیجا

حضرت علامه صائم چشتی نے کمال شعر تر رفر مایا۔

لکھ رہے اُکے تر لے لؤے کوئی ہُندا غور پر اوست دُعا اُتے

پہلال مکن توں پڑھیا دراود صائم ہوو ہے جہدے اندر مصطفیٰ اُتے

تمام لوگ درود پاک پیش کریں الصّلوٰۃ وَالسّلامُ عِلَیكَ یَارسُول اللّه

اور درودوں کے ترائے بارگاہ احمر عقارصلی اللّه علیہ وا لہ وسلم میں پیش کرنے

اور درودوں کے ترائے بین محر م جناب محمد صیب قادری عظاری صاحب۔

مخانه

حفرات گرامی!

ایک رہامی پیش کرتا ہوں۔ چیشتی ہے دی مستی کوئی کی دستے اوہو دستے محل جہوں بلائی جاندی

علی علی چشتی تال کر دے

نجف وچہ اے یارو بنائی جاندی
ایہ تے مثل شراب طہور دی اے
حوض کور دے ساقی تول پائی جاندی
حیر مل جاوے تیوں اک قطرہ
اوہدے کول اے دوڑی خدائی جاندی
حضرات گرامی! آستانے در حقیقت میخانے ہیں کہوہ میخانے
ہیں جہال سے عشق رسول کی مئے حاصل ہوتی ہے یہ وہ میخانے ہیں
جہال سے عبت ملتی ہے۔

الما میروه میخانے ہیں جہاں سے پیارماتا ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے الفت ملتی ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے حکیش اور بر کمیں حاصل ہوتی ہیں
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے حکیش اور بر کمیں حاصل ہوتی ہیں
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے سوز وگر از ماتا ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتا ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے وجدان حاصل ہوتا ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے طہارت قلی ہوتی ہے۔
الما میدوه میخانے ہیں جہاں سے طہارت قلی ہوتی ہے۔

ہ ہے۔ ہوہ میخانے ہیں جہاں سے چین وقر ارمکتا ہے۔

ہ ہے دہ میخانے ہیں جہاں سے فیض سرکارمکتا ہے۔

ہ ہے دہ میخانے ہیں جہاں سے رُوحا نبیت کی منازل کا پینة مکتا ہے

ہ ہے دہ میخانے ہیں جہاں سے عاشقوں کوشق کی دولت حاصل

ہے۔

حدید میں گرائی اور سا امط رقاعہ کو کی موسی ہواں مریوں

حفرات گرامی! سلسلة طريقت كوئى بھی موسب بمارے ہیں۔ المسلم چشتی مارا ہے۔ المرسلسلة قادرية عي ماراسه المرسلسلة نقشبندريكى بماراب-المرسلسلة سيروروبيكى بماراهم ان سلاسل کے میخانے و کیھئے۔ ایک میخانداجمیرشریف ہے۔ الله مخان كليترشريف هي الك ميخاند بغدادشريف هي-ملاایک میخاندد الی میں ہے۔ الك مخانه بإكبتن شريف سي ہے۔ ایک میخانه سلطان با موکا ہے۔ ایک میخاندسر مندمیں ہے۔

ایک میخانه گواره شریف میں ہے۔
ایک میخانه سیال شریف میں ہے۔
ایک میخانه الا ہور میں ہے۔
ایک میخانه فیصل آباد میں ہے۔
ایک میخانه فیصل آباد میں ہے۔
ایک میخانه شرقیور شریف میں ہے۔
ایک میخانه نچورہ شریف میں ہے۔
ایک میخانه نچورہ شریف میں ہے۔
ایک میخانه نی پورشریف میں ہے۔
ایک میخانه نی پورشریف میں ہے۔
حضرت علا مہ صائم چشتی رحمة اللہ علیہ نقشبند یہ علی پورسیداں

کے میخانے کی بات کرتے ہیں۔
ان ہے عرس لاٹانی وا آؤ رندو تھر بھر کے عرفان دے جام پی لو بھتی پی سکو رج رق بن لو بنال مُلُول ان خاص نے عام پی لو بھتی کوئی وقت وی قید میں سے کوئی وقت وی قید میں سے کوشو بھادیں شبح پی لو بھاویں شام پی لو کھٹے فیک کے اوب وے نال سازے ایجے تھال آزاد غلام پی لو روز روز میں ایہو بھیا وقت اُوندا مِلدا اے وقت مقدر وے نال ایسا روز حشر تیک جہزا مست کر دے ساتی کدی مل وا یا کمال ایسا اور پھر فرماتے ہیں ا

بلا جھجک میخانے دیے وچہ آؤ کھلی کے ان پیا ور تا ہے تانی مستی سن و محبت دی جا ہڑ کے ہوش وٹردی ہوش اُڈا کے ٹانی

نظراں میل کے فرش دے باسیاں نوں عرش اعظم وی سیر کرائے ثمانی ہراک رند دی طلب نوں کرے بورا کسے تا کیں نہ خالی پر تائے ٹانی جو وی منگو سے ملے گافتگم رُبّ دی در سید لا ٹانی نے گھاٹ کوئی نمیں میر دے بیر بنا وُتے قدم 'پیومنزل ساہمنے ہے جلی واٹ کوئی نہیں مسردے بیر بنا وُتے قدم 'پیومنزل ساہمنے ہے جلی واٹ کوئی نہیں مسرات کرامی! حضرت علا مہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کدو تشہند ریدگی ہے کی بات کرتے ہیں اور ایس شراب کا تعارف یوں کرواتے

ایبہ شراب کوئی الیی شراب تا ہیں پنیدی کھے ہے جیمر ی بازاردے وج

بڑا چررئی فقر دی پہلے چڑھدی ایہوں خانہ حیدر کرار دے وچہ رنگ خُونِ محبّت دا فیرچڑھیا ایہوں کر بلا دے لالہ زُار دے وجیہ

قطرہ قطرہ نجوڑ کے خُون اینا ایہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے ایپہ شبیر نے سُرخ بنائی ہوئی اے ایپہ نہیں اس کے منابلدی اے مُفت مُلی تے ایپہ پچھوں دی مُفت ای آئی ہوئی اے ایپہ نہیں اس مُفت ای آئی ہوئی اے

حضرت علامد صائم چشتی رحمة الله علیداس کے قیمت بیان کرتے بیں کہ!

اک اِک جھٹ ایہدی آفیری فیمی اے جمدائل ایہدوونویں جہاں گھٹ اے
بنال قیمت تول بیا ورتائے جہرا لیمدا ایہو جیا پیر مغان گھٹ اے
ملدی فی نے کدی نہ لے سکدوں تیری ہستی دا سارا سامان گھٹ اے
واجال مار کے آپ بلائے ساق ہندا وقت ایسا مہریان گھٹ اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہری رو رو غاراں دے وچہ بنائی گئی اے
ایہہ ہے اوہ شراب نایاب جہری رو رو غاراں دے وچہ بنائی گئی اے
ایسے ای ہے چوں سٹ کے ایک قطرہ وض کور دی قیمت ودھائی گئی اے

الیس ہے نوں بابا فریر پی کے باکنین نوں عطا سی شان کینی ملی ملی ہے میں ملی ہے میں ملی ہے میں ملی ہے میں ملی ہے جد حضرت نظام تا کیں خسرہ ہے ہوں ہوں جان قربان کینی

ایسے ای ہے دیاں مستیاں فیرمڑ کے دھاں چور بے شریف چہ پاچھڈیاں
انت انت دی گیا صدا دیندا ساتی بونداں دو جنہوں چکھا چھڑیاں
مہسیاں ہویاں گناہواں دے بعنور اندر لکھاں بیڑیاں بنے لگا چھڑیاں
مڑ کے ڈیوٹیاں سے ورتان خاطر سید کئی لافانی دیاں لا چھڑیاں
تے ہن اُن ملی فانی وفٹر دا اے جس دے نال دی ہورشراب کوئی میں
مرابی من وی جوں نعیب ہوگئی اوہدا حشر توں ہوناں حماب کوئی میں

حضرات كرامي!

عاشق بھی عشق میں الٹ پھیرنہیں کرتا جناب محمد بیل چشتی عاشق کو سبق دیتے ہیں کہ۔

سی پیار دے وچہ نہ مار ڈنڈی پورا تول وج رہ پُورا ناپ وچہ رہ و بیکھی ایویں بے سرانہ ہو بیٹھیں بھنگڑا پونا نے ڈھول دی تھاپ وچہ رہ جدوں بیتی اسے ایویں نہ پارولا عزت چاہنا نے اسیے آپ وچہ رہ جو توں ساتی توں فیض جمیل لیناں سے تک واٹکوں جڑیا جھاپ وچہ رہ کے توں ساتی توں فیض جمیل لیناں سے تک واٹکوں جڑیا جھاپ وچہ رہ

ساقی اوہنوں میخانے چول کڈ دیندا شوخا بن کے جہزاوی شور کردا
ساقی آپ بلاوے تے مزا اوندا متکوال نشہ طبیعت نوں بور کردا
کچے رند دی جام نے نظر ہندی پکاساتی دے چہرے تے خور کردا
وٹ دائی کے چپ جمیل جہزا ساتی کرم اس تے سنیاں ہور کردا
جولوگ جا ہے جیں کہ ساقی ہم پر کرم فرمائے وہ اپ آپ کوساتی
کے تفسّور میں گم کردیں کیونکہ!

لیے جاندے نے دونویں جہان اوہنوں اپنے آپ نوں کر جو کم لیندا اوہوعشق دباں منزلال طے کردا ہستی کر جہرا محم مسم لیندا نشہ اوس دا البندا نہیں حشر تیکرمٹی جہرا میخانے دی جم لیندا اوہدے کرد جمیل ہر جیزا میخانے دی جم لیندا اوہدے کرد جمیل ہر چیز محم لیندا

# حضرات گرامی!

میخانے کا ادب واحز ام کرنارند کا فرض عین ہوتا ہے۔ کیونکہ میخانے کا ادب کرنے والے کو ہی شراب عشق ملتی ہے جناب جمیل چشتی کہتے ہیں۔

جہڑا رِند میخانے وا اوب کروا ہتھ اوسے وا جام تک پہنی جائدا
اوہنوں ساتی تعییں ملن والون ملد اجہڑ ااوہدے قُلام تک پہنی جاندا
پی کے جہڑا وی بجڑ تھیں جذب کروا اوہو رند اِنعام تک پہنی جاندا
کروا ہتی نُوں پئت جمیل جہڑا اوہو اعلیٰ مُقام تک پہنی جاندا
اورجولوگ پی ہتی کوئیں مٹاتے ان کے بارے میں ربائ ہے کہ
میں نُوں اوہنال نے بھلاکی مارناں ایں پی کے میں دے جام جوجام ہو گئے
جہڑے ساتی دی رَمز نہ سمجھ سکے اوہو وہ میخانے بد نام ہو گئے
اوہناں کرنی قُلامی کی یار دی اے اپنے نفس وے جہڑے قلام ہو گئے
اوہناں ساتی دے قدم جمیل پئے اوہو رنداں دے جہڑے قلام ہو گئے
جہاں ساتی دے قدم جمیل پئے اوہو رنداں دے رہو اہام ہوگئے
سب سے بڑے عیزانے کی بات کرتاہوں کہ ا

کھلیا وج مدینے دے میخانہ ایتھوں داتا تے خواجہ فرید بینی نشداو بہنال دا ابندا نہیں حشر میکر جنہاں کھول کے پاک توجید بینی سے اور بنال دا ابندا نہیں حشر میکر جنہاں کھول کے پاک توجید بینی سے اور نال پیویں جوشمریز ید بینی اور اور نی سے بی سے اور نال پیویں جوشمریز ید بینی اور اور نی سے بینی میں جانے ہیں مو کے کربل دے ورج شہید بینی

کہدے نال میں تیری مثال دیواں جدکے بی سیس تیری مثال ساقی نئیوں چھڈ کے غیراں دے دَرجا واں میری کدوں اے اُبی مجال ساقی لا کے چندتے جان نُوں نام تیرے مُر بُوہے تے دیاں گا گال ساقی کردے کرم جیس دے حال اُتے تُویہوں جانتاں ایں دلاں دے حال ساقی جنال عشق رسول دی ہے بیتی صائم چشتی دا اوبناں بی نام اوندا کیونکہ ا

پاک آل رسول دے در اُتوں صائم چشتی سرکار نے رہے پین رکھ کے نبی دی آل دی دُب سینے کملی والے دے رم تھیں بٹے پین سید دادیاں دے دست پاک جم کے نال شوق دے صَائم نے بھتے بین سید زادیاں دے دست پاک جم کے نال شوق دے صَائم نے بھتے بین کے کہا کہ کرے کے در دی کے کہا کہ کرے گرشد دے در نے بھتے کینی

جہال عشق رسول دی کے بیتی صائم چشتی دا اوہناں چی نام اوندا صائم چشتی جے عاشقال صادقال لئی طبیبہ پاک وچوں پاک جام اوندا پہلے بیندا بلوندا فیر دوجیاں نوں سے رند نے ابیا مقام اوندا ملا عشق وا جام جمیل اوہوں ملدا عشق وا جام جمیل اوہوں بوے مائم دے جمرا علام اوندا

ریدال رکھیا میخانہ ہے نام پی وا میرے ساتی دی مست جئی آگھ اے اوہ کیرے ساتی دی مست جئی آگھ اے اوہ لوگ جنہول میخانہ جیہا آگھدے نے مینول دیندا سمندر جئی دکھ اے اوہ کیتا ساتی نے میرے تے کرم جیہوا ساتی نے میرے تے کرم جیہوا سارے جگ نالوں کیتا وکھ اے اوہ وتا ساتی نے جام جمیل جیموا دیتا ساتی نے جام جمیل جیموا

# وصال كى رات

ایبه رات بوی کمالی اے اس رات دی شان نرالی اے ایہہ رات رالایال والی اے الله الله وصال دى بارت مكن سورج جدهن مدديوس میں جان دے کے وی ول وا اوہ جانی روک لوال میں رات خوشیاں دی سوی سہانی روک لوال یہ شب وصال ہے الله الله وصال دى يارت بمن سورج چرهن شدويوي ہرطرف ہے بارش خوشیاں دی ہر باسے نُور نظارے نے اس رات چرنوراوه آیا اے جس نوروے سب جیکارے نے الملا آئی رات وصال دی بارئب منسورج چرهن ندد بویس رہے جاھتے رات بھر ہم سلسل ممر لَيلَةُ القُدر فِيهر بهي نه ويجهى فضاوں کی مہک ہلا مرا محبوب پیارا المكاآ كى رات وصال دى يارك بين سُورج يرهن ندديوي صائم اُن کے وصل خاص کی ہے کھڑی ملی ابھی ابھی

المكال وى يارك بمن سورج وهن مدويوس سب انبیاء دے قائد و مالار ہے میر مالک دے سارے ملک دے مخار اسمے اک دم جو ساری برم وید پیکیلی اے روشی محسوس مُثدا رات اس مرکار آھے المكرات وصال دى يارئة بمن سُورج جِرُهن مدويوي مويا سال أذيكال كرديا سائح مابى كرم كمايا دید ہے ائج ماہی دی ہونی ویلا وصل وا آیا المكال وى يارك الله والمال وى يارك المكان و المال وى يارك المن و المال وى يارك المال وي يال المال وي ا عرش پر محقوم ہے فرش پر محقوم ہے پھریہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے راس طرف نُور ہے اُس طرف نُور ہے سادا عالم مُسرّت سے معمور ہے أبر رحمت بي محفل بير جھائے ہوئے خُود مُحَدٌ ہیں تشریف لائے ہوئے المكالة الكارات وصال دى يارت المن المورج يراهن مدويوس تو بھی صائم ذرا ہو جا نغہ سرا قُورِ رُبِ الْعَلَىٰ ٢٣مِ الْعَلِي ٢٣مِ الْعَلِي

شهر يارِ زمن منظهرِ ذُو المنن زينتِ ہر چن رُونِقِ الْجَمَنَ حُسن كامِل مُهوا كُلِّيتًان بِكُلُل أَمُّهَا مُوجب کُن فکال سیر رانس و جال سرور انبياء مظهر كبريا وید دینے کو آج آگئے مُصطفیٰ حسن مسرور ہے بخشق مخمور ہے ہ ہر طرف ٹور ہے ہر نظر طُور ہے تور بی تور ہے کیف بی کیف ہے حُسن خُود جلوہ گر آج کی رات ہے المحرية آئى رات وصال دى يارت بمن سورج چرهن ندويوي آئی رات وصال دی مو لا اس رات دی بات نه سُکّے الملا آئی رات وصال دی بارئی بمن سورج چرهن شدد بویس مُن محبوب وا منكلات ربئت تك تك وقت لنگھا بيئے اج دی رات پیاری اندر وصل حبیب دا بایئ المركز آنى رات وصال دى يارت بمن سُورج جرهن نه ديوي حضرات گرامی! آج کی رات وسل کی گھڑیوں کی رات ہے اس پیاری رات کی ایک ایک گھڑی سے فیض باب ہونے کے لئے اور

پیارے حبیب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بات سننے کے لئے میں دعوت نعت دیتا ہوں ایسے شاخوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایسا ہے کہ بیآواز شاخوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایسا ہے کہ بیآواز شاخوان رسول کو کہ جن کی آواز کا اعجاز ایسا ہے کہ بیآواز شاخوان میں قصیر میں آف بارون آباد کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رحمۃ اللعالمین میں قصیرہ نور پیش کریں۔

# حضرت ابوطالب

ابو طالب مرکار دی شان اعلیٰ جہناں نبی توں کیسے جہنان صدقے نبی پاک دے چاہے توں سدا کریئے اپنا مال قربان تے جان صدقے اپنا مال قربان تے جان صدقے وفاداری دی ایسی مثال دتی وفاداری دی ایسی مثال دتی کرینا نبی توں علی ذیبیان صدیے

حیدر مُلاّل ایمان دی گل کردا ابو طالب توں ساڈے ایمان صدقے مرکز مہرو وفا ابو طالب والد مرتضی ابو طالب

الله عنه وصي متيدنا ابوطالب رضى الله عنه وصي مصرت عبدالمطلب

ہیں۔

مهر حضرت سنيدنا ابوطالب رضى اللدعنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مين -

مرد حضرت سیدنا ابوطالب رضی الله عندرسول کریم صلی الله علیه وآله و مسلم کے پیارے چیاہیں۔

والمرت سيدنا ابوطالب رضى الله عند شير خدا حصرت على المرتضى

کے والد کرامی

بيں۔

الله عنه موهد ما وق بل - المنى الله عنه موهد ما وق بل - المحمد من الله عنه ما رف بالله بل - المحمد من الله عنه ما رف بالله بي - المحمد من الله عنه ما إلله بي - المحمد من الله عنه من الله عنه من الله عنه ولى الله بي - المحمد منه منه الله عنه ولى الله بي -

ملاحضرت سيّدنا ابوطالب رضى الله عنه كفيل مصطفيط الله عليه وآله وسلم بين -

الله عنه و الله عنه الله عنه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و ال

الله عنرت سيّد ناابوطالب رضى الله عنه بيكرتقوى وطهارت بيل ملاحفرت سيّد ناابوطالب رضى الله عنه بُحِيّمه وشرافت بيل ملاحفرت سيّد نا ابوطالب رضى الله عنه الله ايمان كرمردار بيل اورتمام ايمان والے آپ سے حبّت كرتے بيل كيونكه آپ نے جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے حبّت كرنے كا وُهنگ الل ايمان كو بتايا اور سركار سے محبّت كرنے كا وُهنگ الل ايمان كو بتايا اور سركار سے محبّت كرنا قرآن واحاد بيث سے ثابت ہے اور حضور كى محبّت كے بغير ايمان كمل نہيں ہوسكا تو عزيزان كرامى قدر إس محبّت كاستيا شوت ويت بيد ايمان كمل نہيں ہوسكا تو عزيزان كرامى قدر إس محبّت كاستيا شوت ويت بوت ورود ايمان كا بدية آله وسلم كے صفور بُلند آلواز سے ورُود ياك كا بدية بين بين بين الله عليه وآله وسلم كے صفور بُلند آلواز سے ورُود ياك كا بديہ بيش بين يكن ا

اِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الله ومام الله دى مصطف ت ب دوامي الله دى مصطف ت ب صلوت ب دوامي الله الله الله الله الله والله و

الصَّلولة وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدِى يَارَسُول الله وَعَلَىٰ آلِكُ وَاصَـ حَالِكَ يَاسَيَّدِى يَاحَبِيبَ الله

ابك فوبصورت خمسه

حضرت علامه صائم چشتی شاعر بے مثال ہیں۔ حضرت علامه صائم چشتی کا لکھا ہوا ہر کلام ہی بے مثل ہوتا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی تعنیں اور ان کا کلام شاعروں کی بھی را ہنمائی کرتا ہے اور اُنہیں منزلِ علم وادب مہیا کرتا ہے آپ کا ایک نہا یت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں فرماتے ہیں۔

قیامت آئے گی سورج کے انگاروں کے تجھرمٹ میں حدیث پاک ہے کہ سورج بالکل زمین کے قریب ہوجائے گاجب سورج انتخارہ بن جائے گا۔
سُورج اتنا قریب ہوگا تو زمین بھی انگارہ بن جائے گی۔
قیامت آئے گی سُورج کے انگاروں کے تجھر مستھ میں میں منظر ہراک کی کھوجائے گی نظاروں کے تجھر مست میں

نی سارے بی ہوئے اپنے افکاروں کے مجمرمت میں غرض ہوگا جہال محشر کے آزاروں کے مجمرمت میں محمد مصطفیٰ ہوں گئے گئے گاروں کے مجمرمت میں محمد مصطفیٰ ہوں گئے گئے گاروں کے مجمرمت میں اور!

رسائی قِکرِ وَاعِظ کی پیشتوں کی فضا تک ہے خرد کی رانتها محو یاجنوں کی رابتدا تک ہے۔ رسائی ابن مریم کی فقط پوسٹھ ساء تک ہے بنا جبریل بھی ساتھی مقام متعنیٰ تک ہے محد عرش پر بہنچ بین الواروں کے جمرمت میں جگہ تجرہ ہے زاہد کی ملیں کے رند مخانے گلوں کی جمعشیں مبلیل سمع کے گرو پروانے رہِ محبوب میں اکثر رملا کرتے ہیں رویوانے مناہ و کے ہوتے ہیں شاہوں سے ہی یارائے مكرمولاعلى! كون على ! الملا تاجدار كل اتى على المنتشاه ووسراعلي مهراً أيُوتر اسياعلي

ہ شہر علم کے باب علی

ہ ٹاطِق قرآن علی

ہ ٹاطِق قرآن علی

ہ طامِی رحمان علی

ہ سیرو شکطان علی

ہ اشرف وزیشان علی

ہ ابوطالب کے دلدار علی

ہ موشین کے سردار علی

سنا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے ہی یارا نے

مر مولا علی ملتے ہیں ناداروں کے جھرمٹ میں

مر مولا علی ملتے ہیں ناداروں کے جھرمٹ میں

سنا ہے شاہوں کے ہوتے ہیں شاہوں سے ہی یارا نے محرمت میں مارا سے محرمت میں مارا سے عرمت میں عزیزان کرا می قدر! ہر مخص چا ہتا ہے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوجائے مراللہ تعالی کو یانے کے لئے کیا کیا آز مائٹیں پُوری کرنی پر تی ہیں ملاحظ فرمائیں۔

ملے تھے آگ کے شعاوں میں خالق کوخلیل اللہ

ملے تھے زیرِ تحفر حضرت حق کو ذیح اللہ

ملے تھے وادی رسینا کی چوٹی پر کلیم اللہ

ملے چرخ چہارم پر تھے مانا اُس کو رُوح اللہ

ملے شیر کیکن حق کو تلواروں کے مجرمت میں

مزیزان کرای قدرا ایک مجمرمت وہ بھی ہے کہ آ قااپ سحابہ

کے جھرمٹ میں جلوہ گر ہیں وہ منظر کیسا ہوگا؟ وہ منظر پیارا منظر ہوگا۔

وه منظرنها بيت ولآ ويزمنظر موگا جب خُود رسول العالمين صلى الله عليه وآله وملم اسینے پیاروں کے تجھرمٹ میں ہوں سے آل منظر کو حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله عليه مقطع ميں بيان كرتے ہيں كه وه ايبامنظر ہے۔ خُوشًا صلِّی عَلَی بُرسُو ترائے خُوروں نے گائے فرشينے آسال سے بيہ نظارا ديکھنے آئے بُنوں کو آگیا لرزہ قدم شیطاں کے تقرائے ہُوا مُدھم قمر صائم ستارے سارے شرمائے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے مجمرمت میں الى كئة سيفرمات بين! كرسكو سنح كس طرح أن سن صحابٌ كو جُدا مرد مدنی جاند کے تاروں کا ہالہ جائیے

ہوا تدهم قمر صائم ستارے سادے شرمائے میں مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جھرمٹ بیں اب مصطفیٰ کو دیکھ کر یاروں کے جھرمٹ بیں اب وقت بھی ایسائے کہ بیں اب محسوں کر رہا ہوں کہ اب ایک کے سامنے اُس ثنا خوان رسول کو پیش کروں کہ جن کی محبت بیں میر ااور آپ سب سامنے اُس ثنا خوان رسول کو پیش کروں کہ جن کی محبت بیں میر ااور آپ سب

كرل و به موت بن توتشريف لات بي ساميوال سيتشريف لائے موئة بهار ممان ثناخوان رسول واجب الاحترام جناب قارى محمرشامد صاحب شابرصاحب جن آواز میں ریلز ہونے والا ہر کیسٹ لاکھوں کی تعداد میں سیل ہوا جناب قاری شاہرمحمود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الی آواز عطا فرمائی ہے جو سننے والوں بربے حداثر کرتی ہے بھی وجہ کہ آپ مقبول عام ثناء خوان بیں ان کا تعارف ان الفاظ میں کروا تا ہوا ان کودعوت دوں گا کہ قاری شابر محمود قاريُ قراآن بھي بين اور جي كريم كي شاخوان بھي بين -قارى شامر محمود غلام محبوب رحمان بھى ہيں اور خادم شير يزوان بھى۔ 🖈 قارى قارى محمودسرايا وجدان بھى بين اور ذُوق كاسامان بھي۔

المكاتارى شابرمحودسوزكى بربان بهى بين اوركدازكادر مان بهى \_ تشريف لات بين محترم جناب قارى شابد محمود قادرى صاحب،

# سيده زينب عليهاالسلام

حضرت سيده زينب عليها السلام مولاست كائنات كى صاحبزادى بي سيده فاطمة الزبراسلام النعليها كالخت جكربين آب ني جس طرح اسيخ بعائى حضرت سيدنا امام حسين عليدالسلام كيرساتفومتخان كربلا دِيااس كى

حضرت امام تسين عكيه السُّلام كالمتحان توكر بلا كم مبدان مين ختم وه

سمياليكن سيده زيبنب سلام الله عليها كاامتحان تب بهي جاري ربااور جب تك آپ کی ظاہری حیات مبارکہ رہی آپ پر الله تبارک و تعالی کی آز مائش آئی اورآب اس پرساری حیات مُبارکه استفامت پرریس۔ حضرت سيده زين بنت فاطمة الزئبراسلام الله عليهابي حضرت سيده زينب بيكرمبرواستقلال بين حضرت سيده زينب آل رسول الثقلين بيل حضرت سيّده زينب تُورِنُورِ بيثم رحمة للّعالمين بين\_ حضرت سيلاه زيب حضرت ابوطالب كے تھر كى بہار ہیں۔ حصرت سيده نينبابيخ زمانے كى عورتوں كى سردارىي ـ حضرت سيده زينب وارث سيدة النساء بين اک زاہ حقّ میں صد یا مصیبت قبول کی نینب کو مل رہی ہے ورافت بنول کی حضرات كرامي غورفرما كيس سيذه زيبن عليها السلام كيحوصله كاكهكيا امتخان تفاجهي عُون ومحدكو بجيجا توجهي اين كودك بإلى المجتنب على اكبركوميدان كربلامين بيجيخ كاحوصله تقانو فقظ ثاني زبراحضرت سيده زينب سلام التدعليها كا تفا اور پهرايين بها كي إمام وفتت حضرت امام حسين طبيه السّلام كي لاش مبارک کا پہرادیناکس کے بس کی بات تھی لیکن بیر بات بھی مقیقت ہے کہ جسب امام عالى مقام شهيد موسئة تؤسيده زينب سلام الله عليها كول يركيا

مگذری ہوگی۔

تک وبرین وے لاشے تاکیں ترب سی ہمشیرہ سی وبرین و اس اللہ تاکیں ترب سی مشیرہ سیدہ روتی ہیں اور امام عالی مقام کی لاش مبارک کو مخاطب کرکے سیدہ روتی ہیں اور امام عالی مقام کی لاش مبارک کو مخاطب کرکے

کہتی ہیں!

اک نے مکل اخیری کر کے بھین گئی دیا ورا بھین غریب دیاں اُج سدھراں مکیال میں ورا

عزيزانِ گرامي!

مُن کے غم شبیر وا اُتھرو وَگن جیویں پرنالہ اِنْجُسُن تیرسیدوے تَن نے جیویں چن وے گردے ہالہ جو سی اُزلی جستہ صاحم اوہ پی لیا سُرٹ پیالہ دینب ور توں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ نینب ور توں وچھڑی جیویں کوئی بھین نہ وچھڑے شالہ حضرات گرامی! سیدہ فاطمۃ الرّ ہراسلام اللّه علیہا کی صاحبزادی کی پرورش اُس ماں نے کہ تھی کہ جن سے بہتر عورت کوئی جہان میں نہیں ہے کہ پرورش اُس ماں نے کہ تھی کہ جن سے بہتر عورت کوئی جہان میں نہیں ہے

بلكه !

کی پاکیزگی جس سے خوروں نے حاصل ہے جصمت سرایا محمد کی بیٹی ہے جسمت سرایا محمد کی بیٹی ہے جسمت سرایا محمد کی بیٹی ہے بیٹی ہے جسمی شان والی وہ ذِی شان زُہرا محمد کی بیٹی سیحان اللہ !

توجب پرورش كرنے والى جناب و براسلام الله عليها بول تو بيني بھى

چرسیدہ نینب علیہاالسلام ہی ہوناتھیں آپ نے اُساامتحان دیا جس کی مثال کوئی موڑخ پیش ہیں کرسکتا۔ ایسی بہن کہ ایسی بہن کسی کی نہیں ہے اگر بھائی خسین ہے تو بہن بھی زینب ہے۔

کربلا کی ہر ہر لھڑی امتحان میں گذررہی ہے بیؤں کی قربانی پر
توسیّدہ نے آنسوبھی نہیں بہائے لیکن وہ علی اکبر جوشیہ پر رسول ہے جنہیں
سیّدہ زینب نے گود میں پالانھا جن کی إجازت امام عالی مقام نے اجازت
زینب سے مشروط کر رکھی تھی جب علی اکبر علیہ السّلام کی لاش مُبارک خیے
میں آئی تو سیّدہ زینب نے کیسا امتحان دیا ہوگا۔امام عالی مقام اپنے جوان
صاحبز ادے کالاشہ مبارک لیکر خیمے میں آئے اور فرمایا!

کے اکبر دا لاکشہ سیّد جَد خِیْمے وَلَّ آیا رہوش و نِجایا رہوس ہوش و نِجایا کی سیّد نے اسان سی سارے ملکاں ہوش و نِجایا کیکین نَینب نُوں آکے صائم سیّد نے فرمایا کیکھینال کریے لیا ای تیرا کوفیاں محل سرمایا جب خودامام عالی مقام روانہ ہوتے ہیں!

زینب نوُں مل اخیری جس وم تحسین چلیا
رو رو سے سہیا نینب بنن دل دا چکین چلیا
روئے زمین صاحم اسان رو رہے نے
زمرا وے نور پارے قربان ہو رہے نے
تیرال دی زوتے ناطق قرآن آگیااے

حضرت سيتناامام حسين عليه السلام

عزیزانِ گرامی! محرِّم الحرام سے لے کر ذوالج کک تمام مہینے معربت امام حسین علیہ السلام کے ہیں جولوگ ذکر حسین کو صرف محرِّم الحرام کے ہیں جولوگ ذکر حسین کو صرف محرِّم الحرام کے مہینے تک محدودر کھتے ہیں ایسے لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔

المكافر كرسين ساراسال بى كرنا جا بيے۔

المكافر مسين بركتون رحمتون رفعتون عظمتون والاذكري

الملافركرسين غمول سينجات ويتاسه

المرحسين عبادت ہے۔

الملا وكرحسين سُقتِ رسول ہے۔

میں بی ضروری بیس بلکہ ساراسال ہی حاصل کرنی جائیے۔ میں بی ضروری بیس بلکہ ساراسال ہی حاصل کرنی جائیے۔

امام عالى مقام كاغم دراصل رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كاغم ب

اوربيم بيجوسارابى عاشقان رسول كغمول كودوركرتاب آجاندا جدول صائم شبير داغم ول ويد جاندا اے مرے سارے وردال دی دوا کرکے كياغم بهى بهارات تابي؟اس كاجواب بهي حضرت علامه صائم چشتی ایک شعر میں وبیتے ہیں کے تم حسین کسی ايك دن كے لئے ہيں آتائم مين ايك مينے كے لئے ہيں آتا بلكه دِلال وجه تازه عم رمندا اے سارا سال کربل وا قلم دا سینه نیمت جاندا رکھے جد حال کربل وا آج بھی تاریخ کے اوراق ذکر حسین سے چیک رہے ہیں۔ وچ تاریخ دے جمکن اج تک بن کے اوہ تنویرال خون دے نال جو لکھیاں سید کربل وج تحریراں وین لی نیزے بر چھیاں جھلے نازک زم سریاں و سی میلات نے صائم زئی میاں تقزیراں س

خدا جائے کی راز ہے ایہہ خدا وا کہ سے واقعہ عجب کرب و بلادا

هر پاست ولله دا تور حميا ظلمات دا سينه چير حميا

تنكه جرويال جبريال رابوان تول زبرا دا بدر منير كميا شبيرد يركول أول وجه صائم قرآن إن رئيا مو ياس سر نیزے چھیا ہو یا وی قرآن دی کر تفسیر سمیا كون حسين؟ ناطِق قرآن حسين المرسيدود بيان سين مراسلام كى بربان سين مهريم سب كاإيمان حسين مهربلا كي شلطان حسين المرابل وفاهل مبليام مسين ليتي كربلاوالول ميل الملااال جنت مسي دوسر يمرداد مين بيلاامام المرام مل البرسة سين ميلان ميلان المياني ووسرسة ملا محبوبان رسول میں چو متے سین مہلے فاطمہ دوسرے کی تیسرے

حسن

عزیزان مرای ایکون ہے جوامام حسین علیدالسلام کی شان و عظمت کیا حقید السلام کی شان و عظمت کیا حقید الله عظمت کی حقید الله تغیرالله تغالی کی حیادت محل میں ہوتی ان کی عظمت کوسو چنے والا کوئی و بمن نہیں ہو

حقیقت ہے کہ ہے۔
ہیکہ حسین بے مثال ہے۔
ہیکہ حسین ہجال ہے۔
ہیکہ حسین ہماری ڈھال ہے۔
ہیکہ حسین ہا جمال ہے
ہیکہ حسین ہا کمال ہے
ہیکہ حسین میرادین ہے۔
ہیکہ نوت کا تکین ہے۔
ہیکہ حسین در مثین ہے۔

اے حین ابن حید اے سبط نی دین جی کو بچا نابر اکام ہے دُوسینے کو سفینہ تھا اسلام کا پار اُسکو لگا تا تیرا کام ہے بحس جگہ بھی بڑا خُون اقدس بڑا بھول بھلتے گئے گلتاں بن گیا دشتِ کربل کی جلتی ہوئی ریت کور شکب جنّت بنا نا تیرا کام ہے دشتِ کربل کی جلتی ہوئی ریت کور شکب جنّت بنا نا تیرا کام ہے لاکھوں حافظ بھی ہیں پاک قران کے لاکھوں قاری بھی وُنیا میں آئے مگر مرکو بجدے میں کٹوا کے نیزے پہر پڑھ کے قران سُنا نا تیرا کام ہے تیر بیٹے پھر پڑھ کے قران سُنا نا تیرا کام ہے تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پہر ہوگا بڑا حوصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پہر ہوگا بڑا حوصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پہر ہوگا بڑا حوصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پہر ہوگا بڑا حوصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پہر ہوگا بڑا حوصلہ تیر بیٹے کی گردن سے کھینچا تھا جب س بلندی پر ہوگا بڑا کوم ہے قال کر موت کی آئکھ میں آئکھ کو ٹیوں شہا مسکرانا تیرا کام ہے

ہم پہ إحسان كتنا ہے آقا تيرا اپنا سب مجھ لٹايا ہمارے لئے اپنے بچوں كو پياسے ہى كر كے وداع ہم كوكوثر بلا نا تيرا كام ہے ميرا وامن تو خالى ہے اعمال سے پاس مجھ بھی نہيں تيرے فم كے سوا حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے حشر كے روز صائم خطا كاركو لے كے جنت ميں جانا تيرا كام ہے

تاجدارِ کر بلا اُے شہسوارِ کر بلا كر ويا فردوس تو سنے ريك زار كر بلا تیرے افکوں کی سلامی کو ستارے آ سے سيد السّادات عابدالشكبارِ كر بلا اُرے حسین ابن علی اُرے وِلفگار کر بلا مجھ کو دیتے ہیں سلامی آساں والے مجھی شان اُرفع ہے تیری کننی دیار کربلا روز و شب جاری ہے صائم الشکباری بیر سری تيرا رو نا كب تقيم كا بيقرار كربلا عزیزان گرامی! عم حسین میں انکھوں سے بہنے والا ہرآئسو مغفرت وشجات كالمكث بالمرجم رسول وآل رسول سيع سي محبت رهيس تو يقيبنا بماري نجات موجائے گی۔ كيونكه حشين محبوب رسول بهي بين اور محبوب خد الجفي بين حسين

شہیدوں کے سردار بھی ہیں اور جنٹ کے نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور بید بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں کوئی شخص بُوڑ ھانہیں ہوگا تمام نوجوان ہوں سمے۔

ایک صاحب کہنے گئے جناب ایک بات بتا کیں سب جنت میں تمام نو جوان ہوں سے میں نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول الله علی و جوان ہوں سے میں نے کہا ہاں کہنے گئے جناب رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم بھی جوان ہوں سے تو اُن کامر شبہ کیا ہوگا جبکہ نو جوانوں کے سردار تو امام خسین ہیں تو میں نے کہا اے کم فہم غور کر احسین علیہ السّلام جنت کے سردار ہیں اور علی المرتفیٰ وہاں جنت کے سردار ہیں اور علی المرتفیٰ وہاں جنت کے سردار کے والدگرامی ہیں جناب رسول الله مالک جنت ہیں جنہوں نے جسرداری امام خسین علیہ السلام کوعطا فر مائی جنت کی سرداری امام خسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کوعطا فر مائی جناس لئے ان کے در سے میں خسین علیہ السلام کے سردار ہونے سے کوئی میں واقع نہیں ہو کئی،

توبارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کے لئے تنفریف لاستے ہیں جناب سائیں محدر فیق چشتی قلندری صاحب۔

حفرات گرامی ا امام حسین علیدالسلام شبداء کے بھی مردار ہیں اور صابرین کے بھی امام بیل حفرت طلامہ صابح چشتی رحمۃ الله علیه فرمات ہیں صابرین کے بھی امام بیل حفرت طلامہ صابح چشتی رحمۃ الله علیه فرمات بیل میں کندھ عزم دی صبر دا بحر فحورت کا میکریٹی سینے استقلال وا است کندھ عزم دی صبر دا بحر فحورت کا میکریٹی سینے استقلال وا است کریل وجہ جو آیا ظہور اندر راز خاص زیت فحوالجلال وا است

بیمن کلی سی مقمع إسلام والی خون باکے مرک بال دا اے لوکی وفت دوال دا سیمے بیٹے سید آکھیا وفت وصال دا اے بیشے سید آکھیا وفت وصال دا اے بیشی وفت در باروچہ بیش موکرت عالم نول لاشال وکھال داا ہے مرک وفت در باروچہ بیش موکرت عالم نول لاشال وکھال داا ہے مرک ایسے مرک اے دی بخش اُمنت کیڈا حصار علی دے لال داا ہے

یزیدگاگفر ... معرات گرای! \*\*

حضرت علّامد صائم چشتی رحمة الله علیدا پی تصنیف جان بهار میں ایک نفتی فضید میں استفاقہ پیش کرتے ہیں اور آپ اور آپ سے انتجاء کرتے ہیں اور آپ سے التجاء کرتے ہیں

ا جون المحال الماري المحال الماري الموال الماري الموال المحال ال

عالی مقام اور ان کی آل پرظلم وستم اور ان کی شہادتوں میں پزید شامل نہیں تھا اور اس کا کوئی قصور نہ تھا۔

> يزيدناصرف بِ گُناه تفا بلكها عِصْر دار كاما لك تفار عزيزانِ گرامي!

اگریزیداچها موتا تو ام احد بن طنبل بھی اُس پر گفر کا فتوئی صادر نه فرمات اگریزیداچها موتا تو اس کے حامی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کوڑے نہ کہ اگریزیداچها ہوتا تو چود موسال علائے آخیار اولیائے کہار بھی یزید پرلعنت کوجائز نہ بچھتے۔

واقعہ کربلاسے یزید کو بری الذّمہ قرار دینے والے اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یزید کے بارے میں بھی زم گوشہ نہ رکھیں ۔واقعہ کر بلا کے علاوہ واقعات حرّہ اور کعبۃ اللّٰہ پر چڑھائی کرنا اِتے بڑے جرائم ہیں جو یزید لعین اوراس کی فوج کو کا فرقر اردیئے کے لئے کافی ہیں۔

يزيد ثمحر مات سيه زناكر في والانفاله

يزيداعلانبيشراب نوشي كرتانقا

يزيداسلام كاباغي تفايه

يزيدرسول اللدكاؤهمن تقا\_

يزيد قرأن كوتبديل كرناجا متناتقا

جولوگ یزید کو اچھا جانتے ہیں لازماً ان کے سینے میں بغض رسول

الله عليه والهوملم ي-

حضرات كرامي! آج محص كمني ديجت بياني به بيميرات بهيد

محبت اسلام كانقاضا بكريس كيول يزيد خبيث بها

یزید میں ہے۔

یزید گفر کی علامت ہے۔

يزيدبيان اورخارجي تفا

يزيد ظالم اور معنتی تھا۔

يزيد صرف كافرنيس تقابلكه خبيث ترين كافر تقا

یزیدان لوگوں کی فہرست میں شامل ہے جواللد کے باغی ہیں۔جو

الله كوين كے باغى بين اسى لتے علامه اقبال رحمة الله عليه فرمايا۔

موسیٰ و شبیر برید

این دو قوت از حیات آمه پدید

جيسے حضرت موسى عليه السلام سے مقابلے ميں فرعون آبا۔

جيس حضرت إبراجيم عليه السلام كمقابل مين تمرود آيا-

جيد حضرت صالح عليدالسلام كي بارد عين ان كي قوم آئي -

جيسے حضرت عيسى عليه السلام كے مقابلے ميں يبودآئے۔

جيسي حضرت سيترنا محمصطفي صلى الله عليه وآله وسلم محمقا بلي ميس

ابوجهل آیا جیسے تق کے مقالبے میں باطل آیا ویسے ہی حق وباطل کی جنگ

ہوئی اور حضرت امام حسین علیہ السّلام کے مقابلے میں یزید عین آبایزید کے سیارہ کارناموں میں واقعہ حرہ کومعمولی واقعہ بیل ہے اس کی تفصیل جذب القالوب اورخلاصة الوفامیں موجود ہے۔

عزیزان کرامی ایزیدتواییا کمینداور خبیث إنسان تفایصے انسان کہنا مجمی انسان تعایمی ایزیدتوالیا کمینداور خبیث انسان تعایمی انسان تیت کی تو بین ہے۔

مهر بدیکا مقصد اسلام کومٹانا تھا۔ مهر حسین کا مقصد اسلام کو بچانا تھا۔

المرابد كامقصد تفاشر بيت كى حدول كوتو را جائے۔
المراب المقصد تفا نفاذ إسلام كى كيل بوجائے۔
المراب يديكا مقصد تفا حكومت كى بالا دى قائم كى جائے۔
المراب يديكا مقصد تفا شريعت كى بالا دى قائم رہے۔
المراب يديكا كا مقصد تفاشر بيت كى بالا دى قائم رہے۔
المراب يديكا كا مقصد تفاشر ميت قرآن كو نيلام كيا جائے۔
المراب يديكا مقصد تفاشر آن كا احترام كيا جائے۔
المراب يديكا مقصد تفاش فوداراد يہ المراب كيا جائے۔
المراب يديكا مقصد تفاش فوداراد يہ المراب كا تحقق له ايا جائے۔
المراب يديكا مقصد تفاش فوداراد يہ الله كا تحقق له ايا جائے۔

المريد بدكامقعد تفاحين تن كى آوازروك لي-المحشين كامقعد تفاحق كابول بالا بوجائي-المريد بدكامقعد تفاحسين ميرى غيراسلاى حكومت تتليم كرب-المحشين كامقعد تفااسلام مين عفر كوخلط ملط ند بون دياجائے اللہ بيد جا بتا تفاحسين نے ميرى بال ميں بال ملائى تو ميرى بات

ان جائے۔

ہے۔ امام شین کا مقعد تھا آگر ابیا ہوا تو اِسلام کی بات ہڑ جائے گا۔

ہے امام شین چاہتا تھا جروتشد دکی حکومت ہو۔

ہے امام شین چاہتے تھے کہ انصاف کی حکومت ہو۔

ہے یہ یہ یہ کا مقعد تھا کہ وہموں پر حکومت کی جائے۔

ہے امام شین کا مقعد تھا رُوحوں پر حکومت کرنا۔

ہے امام شین کی طرف شیطان تھا۔

ہے امام حسین کی طرف درحان تھا۔

الله الم

اج توں تیرہ سوسال دے بعد مُو کے حامی اُسٹے بزید مکّار دے نے سے مہدد سے بیٹے بزید مکّار دے نے سے سہدد سے بزیدسی خل اُسٹے وشمنی دین دے بھکھاں بیٹے مار دے نے جہوا ہو کھے بزید سے میں کافر کرومنعنی اوبدا ایمان کی اے جہوا ہو کھے بزید سے میں کافر کرومنعنی اوبدا ایمان کی اے

یاس کرے بزید واجو مکال اوہدی بخشش دا دستو إمكان كی اے اوس مُلاّل نُول ست سلام ميرا رجيدا ووث يزيد لعين وي ول ا کھال سامنے فن نوں و کھے کے تے جھی جانداا بے ظالم بے دین دیے وُل کوئی منک میں اوس دے گفر اندر جبرا گفر نوں گفر کیاروا میں كافر كافر يزيد پليد كافر نكته غلط ايهه شاعر سردار والحي كافر كافر يزيد پليد كافر نكته غلط ايهه شاعر سردار دا تيس اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کہتے ہیں! سترهی کل میں تے کرنی جا دا ہاں لَیٌ چُوڑی تہید توں ڈر اوندا جس وچہ ہووے نہ تھوس دلیل کوئی مُینول اُلیی تُرُدید توں ڈر اُوندا غلطی اُتے حسین بزید حق تے أتكن واسل يزيد تول ور أوندا جس وچه مووسے تو بین حسین صائم مينول اليي تؤخيد تول ور أوندا

> راز کربل داعقل سیح تھول سکدی پیدا کدی ندرُورج بربید بُندی سُود سے بُند ہے نہ جنت دے ستے نال سرال دے جنت خرید بُندی

حضرات گرامی این بداگئی او مین الله می بارے میں شک کرنا جرم عظیم ہے جولوگ کہتے ہیں کہ امام اعظیم ابوصیف درجمۃ الله علیہ نے سکوت کیا ہے بالکل جُموف ہولتے ہیں چنا نچے صاحب کی کسی بھی کتاب سے یزید کے بارے میں سکوت کرنا موجو وہیں ہے جہاں تک یزید کے گفر کی بات ہے تو بال کا اقرار گفر موجود ہے جس کے بعد کسی کے بھی سکوت کی گنجائش نہیں ہے اس کا اقرار گفر موجود ہے جس کے بعد کسی کے بھی سکوت کی گنجائش نہیں ہے البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام عالی مقام کا سر انور اور ابلدیت کے افراد در باریزید میں پہنچ تو یزید تعین نے امام عالی مقام کے کے ہوئے سر انور کوسا منے رکھ کرنٹر ت وحقارت سے چرا انور پر چھڑی ماری اور بردے غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے اور پر چھڑی ماری اور بردے غرور اور نخوت کے ساتھ اعلان کیا کہ میں نے اولا دِرسول سے جگے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔

﴿ البدابيوالنهابيجلد ٨صفحه بر١٩٢)

اِس اقرار کے بعد بیزید کے گفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کیونکہ جھے بدر میں حضور کے مقابلے میں کافر خصے اور انہیں کافروں کا بدلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کا اقرار بیزید بین کے کافر ہونے پردلیل ہے جولوگ آل رسول کو مانے والے ہیں۔

ملاجولوگ آل رسول کے عبت ہیں۔ ملاجولوگ قرآن یاک بھل پیراہیں۔ ملاجولوگ آران یاک برمل پیراہیں۔

وہ بھی بھی بزید کے بارے میں اچھی رائے قائم بیس رکھ سکتے اپنے عقبہ سے کو درست رکھیں اور آل رسول کی غلامی کا دُم بھریں بروز قیامت بزید کام نہیں آئے گا بلکہ حضور اقدس کی مجت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا مہیں آئے گا بلکہ حضور اقدس کی مجت اور آل رسول کی مودۃ کام آئے گا۔

# آ قا کی پات

حضرات گرامی! المربات مورس معتاجدارانبياءك ملابات بورن ب نيس ارض وساكي-الملابات بوراي مي محبوب كبرياكا المان موراي ميمر چشمه وأو رخاوركيا-المان موراى ب ما لكب رُمزم وكوثركا -المربات مورس بمراج متورك المات مورس سے مالک ماه واختر کی۔ المرات بوراي م خير البشركي -المكايات بوربى سيهستيدوسروركيا-الا بات الادای می الله الديات الوراي عياما في كوثرك -الا بات اورای ہے اس کے پیمبری ۔ الملابات مورای به انبیاء کافسرکی۔ المراسة بوراي بعداللد كولبرك المرات مورای سے اعلی والخری ۔

المكابات مورس بے بدرمُتوركى۔ المكتبات مورى برسول ابراركى الملابات مورس باحر مُعناركي الملابات موربی ہے حبیب کردگاری۔ المكتبات موربى ب أمت كغنواركى الملا بات ہور ہی ہے حضنور کے کمال کی۔ المرات موربی ہے تا کے خلال کی۔ المربات موربی ہے مدنی کے جمال کی۔ المكتبات موربئ بهمولی كی آل كی المات مور بی ہے بیش و بے مثال کی۔ ملابات ہورہی ہے ہمارے لجیال کی۔ ملابات موربی ہے کعبہ ایمان کی۔ مهر بات بوربی ہے نبیوں کے شلطان کی۔ الملايات بوربى بهرب كى يُربان كى \_ المكريات بوراى بهستيدود يثان كى الملابات مور بى مركم في غيب وان كى . ملایات موربی مے اختر تابان کی۔ مهر باست بوربی ہے مالک جنان کی۔

المح بات مور بی ہے خاصۂ خاصال کی۔ المح بات مورس ہے ہم سب کے مولی کی۔ المكرمات مورس بي ممسب كرا قاكى ـ الملا بات مورس منبيول كي دُولها كي \_ المكابات مورس ہے جہان كےداتاكى۔ المحربات بوربی ہے اعلیٰ واولیٰ کی۔ المحربات بهور بی ہے ملجاو ماوی کی۔ المكتاب موربى بهضفاعت مصطفاكي المربات موربی ہے محبیت مصطفے کی۔ المكربات موربى بصاطاعت مصطفاكي المكابات موراى بهرسالت مصطفاكي مهر باست بوربی ہے اُن کی طبیارت کی۔ مهر بات بور بی ہے ان کی عظمت کی۔ المكابات بوراى بان كى رفعت كى \_ المرات بورای ہے ان سیادت کی۔ المربات مورس ہے ان کے مدینے کی۔ المرات موربی ہے ان کے سینے کی۔ ملا بات جوربی ہے ان کے رحم کی۔

ہ بات ہورہی ہے اُن کے کرم کی بات ہے میرے آتا کرم کی بات ہے سامنے سب کے وہی اِک ذات ہے حضرات کرامی اجب آقائے دوعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتو الله تعالیٰ کی دُاتِ اقد س بات کرنے والے پردامنی ہوجاتی ہے۔ ہوتو الله تعالیٰ کی دُاتِ اقد س بات ہوتی ہے جب مُحمد کی بات ہوتی ہے دُوش مُدا کی بھی دُات ہوتی ہے اُن کے کہنے سے دِن کلایا ہے اُن کے کہنے سے دِن کلایا ہے اُن کے صدیقے سے دِن کلایا ہے کہا کہا ہے کہا ہ

# سركاركصحابه

حضرات مرامی احضرت سیدنا تھ مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار ہے صحابہ سالہ سالہ ہوا کا مرکار کے پیار سے صحابہ سادے قلام ہیں اُلم کہ لیلیہ ہم سرکار سے سارے قلاموں کے قلام ہیں اُل کے تنام صحابہ کرام کے قلام ہیں ہم سرکار کے سکھتا۔ کے صحابہ ہیں کوئی فرق نہیں رکھتے۔

بهاراعقبیرہ ہے کہ مرکار مدینہ ملی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے محابہ کو شان بھی عطافر مائی ہے۔ شان بھی عطافر مائی ہے اور عظمت بھی عطافر مائی ہے۔ میں حضور سے صحابہ محبہت واسلے ہیں۔

عقيدت والي يال ﴿ حضور كے صحابہ! عظمت واللي مين المحضور كي الم رحت والے ہیں۔ المرحضور كے محابد! انعام واللياس المحضور كے صحابد! إكرام والي بين-☆حضور کے صحابہ! مقام والے ہیں۔ المحضور كے صحابہ! حلم حضور کے صحابہ! حضور کے بار ہیں۔ حضور کے جانثار ہیں۔ الم حضور كے صحابہ!

النام الله على الله على وقت مين حضور كام آئ حالانكه وقت مين حضور كام آئ حالانكه وقائد وعالم على الله عليه وآله وسلم على الله على

حضرات گرامی اغورفر ما تمیں جنہیں بنفسِ نفیس سرکارِ مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا اُن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے آفابِ نبوّت کی شعاعوں سے فیض نُور حاصل کیا اُن کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں !

صدے اوہنال تول جہنال نے ویکھیال نیس عربی چنن دیاں عزر بارز لفال نالے جہنال دے سائمنے بین ہوئیاں نازل آئتال اُمّ الکتاب دیاں

مستی نُوح حضور دی آل ساری اُمنت لئی دربیهٔ نجات دا اے تاریب چمکدے بین اُصحاب سارے ایبہ بثارتاں نے آنجناب دیاں

نہ کوئی میں مگر دی آل دی اے نال ای مثالِ اسحابِ رسول دی اے حاصل نیستال خاص نے دوہاں تائیں مائی اسمنہ دے ماہ تاب دیاں حاصل نیستال خاص نے دوہاں تائیں مائی اسمنہ دے ماہ تاب دیاں

اوہنال بہیا تمیں اُمٹت دے وہ کوئی عظمت شان اکرام عظیم والا نبی باک بشارتال دِنتیاں نیں جہاں جہاں توں روز حساب دیاں

کیوں نال وانگ سِتاریاں چمک جاندے بخت نبی دے پاک اصحابیاں دے جاجاں جنہاں نے سکھیاں نبی کولول اہل بئیت دے اُدب آ داب دیاں

صائم حد بیان وج کیویں ہوے شان حسن و حسین شہراویاں دی و تتیال رہ مردار بال جنہاں تا نیس بارغ جنت وے ابل شاب دیاں میں محابہ کرام کے غلام بھی اور ہل رسال کیمی غلام ہیں۔

اعلى حضرت فاصل بريلوگي سيتي بين! اہل سندن کا ہے بیڑا یار اصحاب حضور مجم بیں اور ناؤ ہے جنزت رسول اللہ کی حضرات گرامی ! ہرانسان کے بیان کا انداز مختلف ہوتا ہے طرب احرصد بقي مسيد نبوي كومخاطب كرت بين كه مسجد نبوی تو بی بتا میچه سال وه کبیها بیارا بوگا صحن میں آ قابیٹھے ہوں سے کرد اصحاب کا حلقہ ہوگا برزم نبوت میں صدیق بھی فاروق وعثان وعلی بھی جاروں بارستارے ہوں کے نیج میں جاند چکتا ہوگا اور حصرت علامه صائم چشتی اُن لوگول کو مخاطب کرتے ہیں جو صحاب لرام سے وہمنی میں صدیعے بیں۔ آب كہتے ہیں كه صحابة كرام رضوان الله علیم اجمعین كے دشمنو! كرسكوهي كس طرح أن سن صحابه كو تجدا گرد مدنی جاند کے تاروں کا ہالہ جاہیے ارفع!سان میں ارفع!سارے صحابہ المكافي وبالا! سار عصابه الكاصدقه ساري صحابه

#### Marfat.com

الميسكة قا سارك عجابه

ميخشن ول آرا سار مصحابه مهم تورأجالا سار يصحابه مهر چین سرایا سارے صحابہ ملااجمن أراء سار يصحابه ملتوفيض كادريا ساري صحابه المركزانه سار معابه مهرجان تمنا سار ب صحابه منه بم كاوُسيله سار يصحابه المهم كم تمنّنا ساري صحابه اصحاب مُحدّ کی کیا شان نرالی ہے كالمركاد مدينه كالتدعليه وآله وملم ن ابو بكركوصديق اكبريناويا المح حضرت عمر كوفاروق اعظم بناديا\_ الملاعثان كوذ والنورين بناديا مرحبشي كوبلال عالى بناديا\_ المنتفارس كوابل الله بناويا الله مناديا ٨ أبُور جانه كوافيح الشجاع بناديا\_ المنال كوموقن أول بناديا

المرائد بن مار شكوا بن رسول بناويا الملائكه بناديا الماديا-مهرسلمان فارسي كوعارف باللديناويا-﴿ أَبُوذَ رَعْفَارِي كُوفَنَا فِي اللَّهُ بِنَادِ بِإِ-المن وتنفيكوشان ويدى مراصحاب بدركومقام دسے دیا۔ اصحاب أحدكوم تنبدد ب المحاب منين كوعظمت و دي مراصحاب رضوان كورضا دے دى۔ مهرا اصحاب مهاجرين كوشفاعت ديدو المراصحاب انعماركورحمت وسعوي سب اصحائب حضور دے بین سارے آن والے سارے شان والے اس كئے كہنا ہوں!

اصحاب محمد کی کیا شان نرالی ہے۔ حضرات کرامی ! ہمارا صحابہ کے بغیر ندتو جارا ہے اور ندہی مخدارا ہے کیونکہ ہرصحانی رحمتوں کا اشارا ہے اور الل سنت کا سہارا ہے۔

اصحاب محمد کی کیا شان نرائی ہے ہرعاشق صادق میں تورنگ بلائی ہے تواب تشریف لاتے ہیں عشق کی رسول کی بات کرنے دُنیا پورے تشریف لاتے ہوئے ہمان شاخوانِ رسول جناب حافظ ظفر اقبال سعیدی صاحب کہ جن کی آواز ہے مشل و بے مثال ہے بلکہ با کمال ہے یہ شاخوانِ پُر جمال حافظ ظفر اقبال ہے تشریف لاتے ہیں چرے پر نورانیت شاخوانِ پُر جمال حافظ ظفر اقبال ہے تشریف لاتے ہیں چرے پر نورانیت شاخوانِ پُر جمال حافظ ظفر اقبال ہے تشریف لاتے ہیں چرے پر نورانیت سعیدی سے مالا مال حافظ ظفر اقبال سعیدی۔

غريبول كي قافقيرول كوالي

حضرات گرامی! امیرول سے دوئتی ہرکوئی کر لیتا ہے مگرغریوں
اور مفلسول نادارول کے ساتھ بھا تا جدار انبیاء کا کام ہے۔
عزیز ان گرامی! ساری کا کنات حضور کی ہتا ہے۔
ساری کا کنات حضور کی گذاہے۔
ساری کا کنات حضور کی ما گلت ہے۔
ساری کا کنات حضور کی سائل ہے۔
ساری کا کنات غریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سب سے
ساری کا کنات غریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سب سے

حضورعليهالصلوة والسلام سب سيحزياده دُولمت مندين

حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى حديث بإك بك كم الله نعالى في اييختمام خزانوں كى جابياں بحصے عطافر مائى ہيں۔ حضور صلى الله عليه وآله وملم تاجدار كائنات بيل كيكن آپ غربيول

ہے محبت فرماتے ہیں۔

آپ فقيرول سنة بيارفرمات بيل-آپ نادارول سے مخبت فرماتے ہیں۔ الم يمفلسون يد محبّت فرمات بين-سارا جہان آپ کا مانکت ہے اور آپ تمام جہان کو بھیک دسیتے

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کینتے ہیں۔ منگنا جهان سارا آقا تیری محلی دا اورايك حكة فرمات بي !

تیرے ور یہ خیر کثیر ہے تیرے ور کا صابح فقیر ہے دے بدل تو میرے نصیب کو ملے بھیک صائم غریب کو اوراعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سے بھیک طلب کرنے والے کوس فدرجلدی بھیک ملتی ہے خور کریں۔

منگنا کا ہاتھ اُٹھتے ہی داتا کی وین تھی دُوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ !

مرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں
ہم کو تو بس تمیز بہی بھیک بحر کی ہے
اور حفرت علامہ صائم چشی سائل کو بھیک دینے کے لئے مرکار
مدینہ کی عطاکی بات بڑے نُوبھورت انداز سے کرتے ہیں کہ
دربارِ مُصطف کی بخش کا ہے یہ عالم
سائل کو ہیں وہ دیتے اُس کی صدا سے پہلے
اورایک جگہاں سے بھی اُور کی بات کرتے ہیں !
الیے تی کے در کے صائم ہیں ہم بھکاری
دیتے ہیں جو گدا کو وہم و گماں سے پہلے
دریتے ہیں جو گدا کو وہم و گماں سے پہلے
اورایک جگہا ہے مالک ومولی کی بات یُوں کرتے ہیں۔

صائم تیرا ازلی برده نوس مالک سے والی میرا نوس مالک سے والی میرا نوس فراند نوست دا نور فراند تیرا منات میل دماند

حضرات كرامي ! السان بمي والسيفقيرين-المحمد ميوان بهي أقاك فقير بيل-المرجنات بمي قاكفقيرين-المنتع بمي أقاك فقيري -حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله عليه كمتے ہيں۔ ژُلف اوہری وَالیّل پیاری الحيال وجه مازاع وي وهاري موہ لئی خلقت اُس نے ساری أس و\_ے متلتے توری تاری أس دے ہم وجہ کل مختاری منك أس رَت حيرا تول رئت وا ناصرشاه كهنية بين!

میں فقیر ہال تیرے شہر دا میرا آمرا کوئی مورجیں حضرات گرامی اہم سب کودر بار مصطفے سے بی خیرات مل رہی ہے اور ہم اُن کے درکا صدقہ ہی کھارہے ہیں ایک دوہیں ساراعالم اُس نبی مختار صلى الله عليه وآله وسلم كابھكارى ہے۔ واتا وا لَنْكُر جاري ا\_ کل عالم اوہدا بھکاری اے کوئی دُستے تے سبی اس درتوں نال جس نول ملی خیرات ہووے ال لي كي ا اوبدا وريار شيانه اي اوراعلى حفزت سركار مدينه كرست سوال كرية اور پيراس سوال کے جواب میں بھیک ملنے کا ذکر بردے بیارے انداز میں کرتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہادسیم بیں ور بے بہادستے ہیں اورايك جگه كيتے بيں! جسب ہم بارگاہِ رسالت میں فقیرین کرعرض گزار ہوں سے تو ہمارا

Marfat.com

طرلق كيا ہوگا۔

مائلیں سے مانکے جائیں سے منہ مائلی پائیں سے
مرکار میں نہ لا آ ہے نہ حاجت اگر کی ہے
لب وَا ہِن آئکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں
کننے مزے کی بھیک بڑے پاک وُر کی ہے
اور مُولانا حسن رضا بر بلوی بھی اپٹے شعور کی شاعری کے کمال سے
مرکارکا اپنے بھکاری سے تعلق اور مجبت کا ہونا یوں بیان کرتے ہیں کہ۔
اثا ہے فقیروں پہ آئہیں بیار کچھ ایسا
خود بھیک دیں اور خود کہیں منگلتے کا بھلا ہو
خضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آقاکی خیرات کی بات کرتے

الل-

ماں باپ بھی میرے تھے گدا تیرے ہی در کے میں تیری ہی خیرات کے کلاوں پہ بلا ہوں حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال انداز سے اسی بات کومزید کھارتے ہوئے ہوں قم طرز ہوئے کہ!

میں جیب آقا کی عادتین ہیں عجیب اُن کی سخاوتیں بیل عجبولی فقیر کی پھر کہیں کہ مولا بھلا کرے ہوں غریب صائم تو کیا ہوا مجھے ہے تحمۃ کا آسرا ہوں غریب صائم تو کیا ہوا مجھے ہے تحمۃ کا آسرا میں ہوں اُس کی کا گدا بنا جوطلب سے بردھ کے عطا کرے میں ہوں اُس کی کا گدا بنا جوطلب سے بردھ کے عطا کرے

اورسید تعیم الدین مراد آبادی رحمة الله علیه نے برے بی روانی سے محرکیورانداز سے سرکار مدینہ کی ثروت کا ذکر کیا!

غریبول کی حاجت روا کرنے والے دوعالم کو رحمت عطا کرنے والے نعیم سیہ کار پر بھی کرم ہو فقیرول کو دَولت عطا کرنے والے فقیرول کو دَولت عطا کرنے والے حضرات گرامی اسرکار مدیرہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک ایسا ہے کہ آپ نے سائل کوئیس جھڑکا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شائہ کا فرمان ذیشان ہے۔

وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنهُو ائے محبوب آپ سائل کومت جھڑکیں۔ اعلیٰ حصرت رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں! بارسول اللّٰد ہیں مومن ہوں اور آپ مومنین کے لئے روُف الرّجیم

بيں۔

بِالْمُوْمِنِيْنَ رَءُ وَفَّ الرَّحِيْم

کہتے ہیں! مومن ہوں

مومن ہول مومنوں ہی روف الرجیم ہو سائل ہول سائلوں کو خوشی لا تیمر کی ہے

حضرات كرامي!

جس جس کوبھی دیکھ لیس سرکار کے درکا گدائی نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام تواکی طرف ان کے منکوں میں انبیائے کرام بھی شامل

الم

المركة يُوسف عليه السلام كوشن ملاتو أن كاسوالي بن كر المريموي عليدالسلام كليم بيظ توأن كيسوالي بن كر المرسليمان عليه السلام كوبا وشاهت ملى تو أن كاسوالى بن كر ا و و و و و مليد السلام كونغمه ترخم ملاتو أن كاسوالي بن كرب المعينى عليدالسلام كومجزات ملية أن كاسوالي بن كر اليب عليه السلام كودولت صبر ملى تو أن كاسوالى بن كر مركة شامون كوشابي ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المكرامت ملى توأن كاسوالى بن كر المنت كوفضيلت ملى تو أن كاسوالى بن كر → کعیے کوعر سے ملی تو اُن کا سوالی بن کر۔ المهمترين كوصد أفت ملى تو أن كاسوالى بن كر → فاروق كوعد الت ملي تو أن كاسوالي بن كرـ المرصحاب كوعظمت ملي تو أن كاسوالي بن كر 🖈 أمت كوشفاعت ملي تو أن كاسوالي بن كر

المرا الدكوميا ندنى ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المرسورج كوروشى ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المرا أتمه كوامامت على تو أن كاسوالي بن كر المروليول كوولايت ملى تو أن كاسوالى بن كر المكانبيول كونبوت ملى تو أن كاسوالى بن كر\_ المرسولول كورسالت ملى تو أن كاسوالى بن كر المراجع المربعت ملى تو أن كاسوالى بن كر المال تصوف كوطر يقت على تو أن كاسوالى بن كر الل بئيت كوطبهارت ملي تو أن كاسوالي بن كر\_ عزيزان گرامي! المرانسان آقائے وركاسوالى ہے۔ المكاسلامت رب ورم مصطفا كازمان كوخيرات ملتى رب كي مهر تواب ای در باررسالت میں جومصطفے کا در بارہے۔ المرجوا قاكادرباري المرجومولى كادرباري المحروداتا كادرباري مهر جوعطا كرية واسلكا استانديه. جوجھولیاں بھرسنے واسلےسلطان کی بارگاہ طہارت ہیں جہال سے

سائل کوئمام بھتیں حاصل ہوتی ہیں اسی بارگاہ میں ہدی نعت پیش کرنے کے لئے ملک پاکستان کے نامور شاخوان رسول جن کی آواز کے ہم سب مشاق ہیں اور اُن کوشننے کے لئے بے چین ہیں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اعظم فریدی صاحب۔

اعظم فريدي باكيتن كى كول ہے۔ المكاعظم فريدي شرول كابادشاه ب-اعظم فریدی سرکارکا گداہے۔ اعظم فریدی شاخوان رسول ہے۔ 🖈 اعظم فریدی نعت پر هنی جانتا ہے۔ الما اعظم فریدی شاخوان پاکستان میں منفردمقام کا حامل ہے۔ کیونکہاس کی آنکھوں میں روشنی محبت رسول کی متع ہے۔ جهراس کے دل میں اللہ والوں کی محبت جمع ہے۔ جراس کے ول میں قیض اولیاء کی طمع ہے۔ المريناخوان حضوراكرم بـ المرسوزوكدازكا قاسم ہے۔ نام كے لحاظ مع محمد اعظم ہے تشریف لاتے ہیں واجب الاحترام جناب محراعظم فريدى صاحب

## ہے کعبے داکعبہ محدداروضہ

حضرات گرامی ! ایک بردائی خُوبصورت شعر پیش کرتا ہوں اوراس امید کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ جب شعر مری زبان سے نکل کر آپ کے کان اور کا نول کی ساعتوں میں داخل ہونے کے بعد وہ دل میں اُتر ہے تو سب حضرات بلند آ واز سے شمان اللہ کی صدالگا کیں گے۔

اگر شعر پہند نہ آیا تو شبحان اللہ کمت کیجے گا اور اگر پہند آیا تو بلند آ واز سے کیا کہنا ہے ؟ شبحان اللہ کمت کیجے گا اور اگر پہند آیا تو بلند آ واز سے کیا کہنا ہے ؟ شبحان اللہ کمت کیجے گا اور اگر پہند آیا تو بلند آ واز سے کیا کہنا ہے ؟ شبحان اللہ م

نج میں آپ کے دِل کو بناؤں گا۔اورا گرشعر بھی پیند آیا اور آپ نے سُنے میں آپ کے دِل کو بناؤں گا۔اورا گرشعر بھی پیند آیا اور آپ نے سُنے کا کہ بیآپ کی خیانت ہوگی شعر سنا تا ہوں پھر بلند آواز سے کہیے گاسجان اللہ۔

ہے افضل نے اعلیٰ محمد دا روضہ ہے عرشوں وی بالا محمد دا روضہ انجھے رہندے سجدے چہ دل عاشقاں دے ہے کہ دا روضہ ہے کہ دا روضہ ہے کہ دا روضہ حضرات گرامی ابیش نے جوش میں نہیں کہاوافتی حقیقت ہے کہ ہے دا کتبہ محمد دا روضہ ہے کہ دا روضہ ہے کہ دا روضہ کیونکہ کجنے کوقبلہ بنانے وا کتبہ محمد دا روضہ کیونکہ کجنے کوقبلہ بنانے وا کتبہ محمد دا روضہ کیونکہ کیے کوقبلہ بنانے والے اس روضتہ اطہم میں لیٹے ہیں۔

كعيه كوشان دينے والے يہاں ہيں۔ كعيكومقام ويغ والے يهال بيل-كعيكودرجات عطافرمانے والے يہاں ہيں اس كئے كہنا ہول۔ ہے کعبے وا کعبہ مخمد وا روضہ اعلى حضرت الشاه احررضا برماوى رحمة الله عليه بحى يكارأ مطه-حاجيو آؤ شينشاه كا روضه ويجمو ارے کعبہ تو دیکھے کے اب کعبے کا کعبہ دیکھو ہے کیے وا کعبہ مُحمّد وا رُوضہ سركارك بام ودركى ميشان بهاد ! ہوتی ہے خور بخود جبیں سجدے کو بیقرار کعیے کا رنگ ڈھنگ پرے بام و دُر میں ہے توجب بام ودركى بيشان بيتوروضه اطهركامقام كيابوكا لوگ کعبے نوں نے پیا کعبہ كردا سجدے سدا مدینے تول ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ عزیزان گرامی ! کعیے کوسجدہ کرنے سے انسان مشرک ہوجا تاہے كيونكه كعبرتوايك سمت باس لئة جب نمازي نماز يرصة بين تونيت ميل بيالفاظ وبرات بي منطرف كعبشريف.

ملاشان كعيى على هي مثان طيبرى بحى اعلى هيد الملاكعبممانون كاقبله بهرينهممانون كاكعيه ب الملاكعية محى توروالا مين مدينة مى توروالا م الملاكعية مح عظيم ہے، مدينة مح عظيم ہے۔ الملاكعيم من رحمت هين من من اللعالمين هير المكتبي مين رفعت هے، تومدين ميں كتبے كور فعت دينے والا الملا كعيم مل عظمت ہے، تو مدين ميں كعيے كوعظمت وينے والا ہے۔ ملا كعيم من ياكيز كى بهاقدينه من كعيكوياك كرف والابد المكاكعبه المركعبه بياتوم كاديد يبذك صدقد الملاكعبه المرقبله بياتوس كارمد بينه كاصدقه ارے جن کے صدقہ سے کعنے کوعرشت وعظمت ملی اُن سے کعنے کا تقابل نبيس موسكتان كيتامول

ہے کیے دا کعبہ ٹی دا روضہ
اگرکوئی بیہ کے کہ جی ایج کیے میں ہوتا ہے تو میں برے ادب سے
بیگذارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی کیے میں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے کیے کود کھنا عبادت ہے۔
ٹھیک ہے کیے کو ایارت تو اب ہے۔
ٹھیک ہے کیے کی زیارت تو اب ہے۔
لیکن بیاتو سوچو، کہ کیے میں بتج ہوتا ہے کیاں بتج کرنے کے بعدا کر

انسان مدینه طبیبه ندجائے تواس کا جج قبول ہی نہیں ہوتا قبولیت کی مہرتو مدینہ میں گئی ہے۔ میں گئی ہے۔

اس لئے کہتا ہوں!

ہے کعبے وا کعبہ محمد وا روضہ حضرت خواجہ فلام فرید کوئے مخصن والے فرماتے ہیں۔
ماثول دی محمری توں کعبہ نار اے کعبے وا کعبہ نے خود مینڈا یار اے کعبے وا کعبہ نے خود مینڈا یار اے اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!
اور حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

تیری چیٹم ہے چشہ زُم زُم وا حری ڈلف ٹوں سمجھ قُرآن لیا تیرے مکھ ٹوں سمجھ قُرآن لیا تیرے ور ٹوں کعبہ جان لیا اگر کورکعبہ ہے تو در سے بھی آ مے روضۂ اطہر ہے اگر دُرکعبہ ہے تو در سے بھی بہتر روضہ ہے اس کئے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

بير-

ہے کعبہ محمد وا روضہ محرفرماتے ہیں!

رجقے میرے آقانے لائیاں نے تلیاں اوتفاوال نے قبلہ نما اللہ اللہ ہے عرشال وا تعبہ نے کعیے وا قبلہ حبيل روضة مصطف الله الله ب کیے دا کعبہ محمد دا روضہ حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه با کستان میں تشریف فرما ہیں مج كامهينة توسركارروضة اطهركي بإدام كئي منظر بينقا\_ پھر مدسینے کی جانب بطے قافلے پھر مری بے قراری کے دن آگئے چیتم بیتاب بتیابیاں چھوڑ دے خیر سے آہ و زاری کے دن آمکے اور پھر بے قرار ہو كركتے ہيں۔ حاجی جو جانے کے جانب دریار نی ميرے ارمان توسيح ہيں مجل جاتے ہيں مجھے حسرت ہی رہی سرکار کا روضہ دیکھوں د بکیر کر کتیے کو پھر کتیے کا کعبہ دیکھوں النالخي

ا كت كت وا كتب محلاً وأ روضه

عزيزان كرامي قدر!

ابنعت رسول کے التے دعوت دیتا ہوں عاشق مدینہ ہم سب کے محبوب شاخوان واجب الاحترام جناب محرا کرم قلندری صاحب آف لاہور۔

حضورا فدس كاسابيه

حضرات گرامی اسرکار مدینه سلی الله علیه واله وسلم کی نعت شریف پر هناسنا لکهناعاشقان رسول عبادت سیحت بین کیونکه عبادت بھی اُس وقت کی ممل نہیں ہوتی جب تک سرکار مدینه سلی الله علیه واله وسلم پر دُرود پاک نه پر ها جائے چنا نچه تمام لوگ عبادت میں شامل ہوجا نمیں کیونکه دُرود پاک برخ صنے کا تھم سی مفتی نے بیس دیا۔

الم ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی واعظ نے ہیں دیا۔
اللہ ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی مولوی نے ہیں دیا۔
اللہ ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی پیرنے ہیں دیا۔
اللہ ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی پیرنے ہیں دیا۔
اللہ ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی شیخ الحدیث نے ہیں دیا۔
اللہ ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی النان نے ہیں دیا بلکہ خُود رہ رحمان ورُود پاک پڑھے کا تھم کسی النان نے ہیں دیا بلکہ خُود رہ رحمان

نے دیا ہے۔

تمام لوك بالأواز بلندورُود بإك بحضورامام الانبياء بجبيل-

آپ کا سابہ نہ ہونا آپ کے خصالص میں سے ہے اس کا نکات
میں کوئی انسان ایسانہیں آیا جس کا سابہ نہ ہولیکن آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کا سابہ وعوب میں نہیں بنما تھا آپ کے سابہ مُبارکہ پرعلانے بڑے
لطیف نکات بیان فرمائے ہیں۔

جن میں ایک بیرہے کہ جب خود سرکار مدینہ سی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا سابہ ہیں ایک بیرہے کہ جب خود سرکار مدینہ سی اللہ وسلم اللہ کا سابہ ہیں ہوتا اس لیے حضور کا سابہ ہیں ہے۔ عزیز ان گرامی !

اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔
کہ ہمارے آقا اللہ کا سایا ہیں۔
ہمارے آقا قدا کا سایا ہیں۔
ہمارے آقا قدا کا سایا ہیں۔
ہمارے آقا قدا کا سایا ہیں۔

غورفر ما تمیں ! جہاں انسان ہوتا ہے وہاں اُس کا سامیہ ہوتا ہے۔
اگر میں ایک چوک میں دھوپ میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سامیہ ہی دھوپ میں کھڑا ہوں تو لازماً میرا سامیہ ہی دھوپ میں اُس چوک میں ہوگا۔
دھوپ میں اُس چوک میں ہوگا اور اُس چوک کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگا۔
اگر میں چلوں تو میرا سامیہ میر بے ساتھ چلے گائیکن وہیں رہے گا جہاں میں موجود ہوں اور جب حضور اللہ کا سامیہ ہیں تو جہاں جہاں۔
غور فرما کیں!

الله ہے وہاں وہاں سایا ہے۔
اب فہرست کون بنائے گا کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔
ار فہرست کون بنائے گا کہ کہاں ہے اور کہاں ہم سے۔
اُرے میرے حضور کے حاضر ناظر ہوئے کہ مشروجہاں جہاں الله
تارک و تعالیٰ ہے وہاں وہاں اللہ کا سابی حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں۔

اللدوبال معنور

الله كالمركار بوبيت

الحضور كى مربوبيت\_

الله كي خداتي -

الحضورى مصطفاتي \_

۱۲۰ جهان الله کا ذکر ، و بان و بان حضور کا ذکر۔ ۱۲۰ جهان الله کی خلقت ، و بان حضور کی حکومت.

الله حاضر، وبال حضور حاضر -

مهرجهال الله مناظر، ومال حضور مناظر \_

众

☆

المرياط مفوراللد كي عطاست حاضر ناظر بين ـ

مهرجهال الله كي ألوجيت وبال حضور كي رحمت ہے۔

مهرجهال اللديهد وبأل حضورين

الملائد من الله من من المالله من المناسب

المراللد صوريد الكري

المرا منه مفور الله سالك بين ر

الله معبود ہے۔

مریر حضور عابد ہیں۔ م

الله فالق ہے۔

🖈 حضور مخلوق ہیں۔

ملاليكن أس نے اسپنے محبوب کوخودستے مجد انہيں كيا۔

المحتصرات كرامي نتيجدد يتابون

المرجوف صنوركواللد كيه وه كافرومشرك بهد

المهجوم والتدسية بجدا سيهوه بمحاكا فرومرتدسه

میرا محد فدا نہیں ہے خدا سے لیکن خدا نہیں ہے جواب اس کا کہاں سے لاؤں جواب اس کا بنا نہیں ہے حضور صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى جلّ شاخه عدا تبين بين كرآب اللدكاسابير بين اورسابير هي ذَات عصر البين بوتا - يهال ایک رباع صرور پیش کرول کا امید ہے آپ ذوق سے ساعت فرما کیں سے اسیں کردے آل جرم پر بخصطال لئی کروے بین وعاوال حضور میرے يبلا لكميا صحفه جو رُب صائم اوہدا ہے سرناواں حضور میرے جھتے پیر رکھدے کردے جاوندے نے جنّت زَار اوہ تفاوال حضور میرے سام آپ دا بندا نے کیوں میدا رکت وا بین برجهاوال حضور میرے حضوراللدكاسانير بيل السائيل الماسيريل ہے۔ بهال بھی علماء بردی خوبصورت بات فرماتے ہیں کے کوحضور کاساب مبیں ہے لیکن چونکہ رحمت بھی ایک لحاظ سے سابیہ ہے اور آپ عالمین کے لترحت بي آپ كى رحتول كاساريمام عالمين برب-اس بات کوجناب احمدندیم قاسی نے بوے احسن انداز سے بیان

لوگ کہتے ہیں کہ سامیہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بھر یہ ہے سابیہ تیرا اور حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کمال کر دیا اُنہوں نے اس سے بھی لطیف انداز میں بیلطیف بات اس طرح کی۔ تنبيل تقا سابير وُجودِ حبَيب كا ليكن میرے حبیب کا دونوں، جہال یہ ساریہ ہے قاسمی صاحب فرمارہ ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں شائبہ ہے كيونكه لوكون مين كوئى سيخ بولتا به كوئى جھوٹ بولتا ہے اس ميں شك كى تنجائش ہے کیکن حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ چونکہ ایک شاعرادیب ہونے کے ساتھ ساتھ مفتر قرآن اور شارح حدیث بھی ہیں اس لئے انہوں نے شائبه کی بات نہیں کی بلکہ احادیث طبیہ کے مطابق جیبا کہ حضرت عثان عنی کی روايت - بحكه الله نغالي في خصورا قدس صلى الله عليه وآله وملم كاسماييميارك اس کے میں بنایا کہ آپ کے سامیمبارک برکسی کا یاؤں نہ آجائے۔ ال طرح اور بھی روایات سے عابت ہے لہذا آب نے ہات کو پھنگی کے ساتھ اوا کیا کہ

> نہیں تفا سابیہ وجود صبیب کا الیکن مرسے صبیب کا دونوں جہاں یہ سابیہ سے

عزيزان كرامي!

حضور کاسابیند تفامگرآپ کی رحمتوں کاسابیتمام جہانوں بہے۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علید ایک پنجابی شعر میں بیان

كرت بي كه

جس دے نُور وُجود وا سابہ دھرتی نے نال پینداسی
اوسے رَبِّ دے نُور نبی دا دوجک اُتے سابہ اے
حضرات گرامی اسابہرسول کے متعلق ایک نکتہ بیجی ہے کہ چونکہ
حضورعلیہ السلالم نظر قطعی سے نُور ثابت ہیں۔

الله فرما تاہے!

قَدْ جَآءَ کُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورِ مَضُورُما تِے ہِن اللَّهِ نُورِ انور نبیک من نورہ مضور فرما تے ہیں ! مضور فرما تے ہیں ! مضور فرما تے ہیں ! اول ما خلق اللَّه نوری

چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں اور نور کا سابہ ہمیں ہوتا مادیت کا سابہ ہوتا ہے حضور چونکہ مادیت سے پہلے بے لیکن بشری لبادے میں آنے کے باوجودآپ کی نورانیت کا خاصہ آپ کے جسدِ اطہر میں رکھا گیا ہے اس لئے آپ کا سابہ ہیں تھا۔

کوئی جگ میں اُن جبیا آیا نہیں ہے کوئی رکب نے اُن سا بنایا نہیں ہے مثل کہنے والو اُن کا سابیہ تو ڈھونڈو میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے میرے کملی والے کا سابیہ نہیں ہے اورایک شاعر کہتاہے!

سابیہ اللہ دا جہان وچہ نبی پاک نے مرے نبی دا زمین اُتے سابیہ کوئی نمیں حضرات گرامی احسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے با کمال شاعر ہیں آپ نے مرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابیہ بارک کے متعلق نکتہ اُخذ فرما یا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں آپ یک ہیں اس لئے اللہ نعائی نے آپ کے یک ہونے یہ ویک کے سابیہ بیں ا

یمی منظور تھا قدرت کو کہ سابیہ نہ ہیے ایسے بیا کے لئے ایسی ہی بیاتی ہو اورخالدصاحب بھی سرکار کی شانِ لطاخت کی بات کرتے ہیں۔ کہ تا !

تم سا تو حسین ہنگھ نے دیکھا نہیں کوئی بہ شان لطافت ہے کہ مابیہ نہیں کوئی

اوردیاض بابر نے مجی کمال کردیا۔ آپ کہتے ہیں۔
دو جہاں پر میرے آقا کا ہے سایہ بابر
لیکن دونوں جہانوں پرسایہ ونے کے باوجودا کیک چیلنی ہے!
دو جہاں پر مرے آقا کا ہے سایہ بابر
دو جہاں پر مرے آقا کا ہے سایہ بابر
کون ہے جس نے بھلا آپ کا سایہ دیکھا
حضرات گرامی!مضمون کافی طویل ہے کین میں یہیں پراکتھا،
کرتے ہوئے اسکلے ثناخوان کودعوت دیتا ہوں۔

معراح نامه

خضرات كرامي!

جناب قدى كا معروف شعركس فيهيل سنا مرحباسيدكى مدنى العربى اس شعرى تضمين جناب جليل مينائى في نهائت لاجواب كى آپ كى نعت كلفة بين اور برشعر كا نفتام پر بطور تضمين جناب قدى كا شعرصن كمال سے لاتے بيں - حضرات كراى !
معراج كى رات ہے - معراج كى روغائد قوصيف كى سوغات ہے -

جليل مينائي ڪھتے ہيں۔

الله الله عجب انوار بین معراج کی رات نور افشال در و دیوار بین معراج کی رات وصل مجبوب کے آثار بین معراج کی رات کھلنے کو پردهٔ انرار بین معراج کی رات مطلف کو پردهٔ انرار بین معراج کی رات مطلف کو پردهٔ انرار بین معراج کی رات مطلف کرمت کے شمودار بین معراج کی رات ملک اِس طرح شمر بار بین معراج کی رات مرحبا سیتر کی مدن العُرکی

مُرحبا آج قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں قدم رنجہ وہ فرماتے ہیں قدسیوں کا وہ عالم کہ ربجھے جاتے ہیں دل بیتاب کو قابُو میں نہیں پاتے ہیں آمرِ شاہ کے چہے انہیں نزبیاتے ہیں ایک سے ایک بیہ کہنا ہے حصنور آتے ہیں ایک سے ایک بیہ کہنا ہے حصنور آتے ہیں مُرخبًا سیّلہ کی مدنی انعربی

جبریل آتے ہیں لینے کو بیہ رُدنیہ دیکھو عرش سے آمے ہے جانا بیہ اِدادہ دیکھو

سرِ اقدس پہ ہے کیا بانکا عمامہ دیکھو حق نما انکھوں میں مازاغ کا سُرمہ دیکھو آو اس خسن مجسم کا نماشا دیکھو بردھ کے بید منطلع پردھو جب رُخ زیبا دیکھو مرحبا سید کی العربی العربی العربی العربی العربی

اس سواری کی عجب شان ہے آسے صلّی علیٰ دہنے بائیں نظر آتا ہے فرشتوں کا پرا تاروں میں چاند سے روش ہیں جناب والا شیع ایوانِ دنیٰ ، اختر کم ج طلا شم سوار مدنی صدر جانشین بطی آسے بقربان تو صد جان و دل دیدہ ما کمر خبا سیّد کی مکنی العربی

و کیھو و کیھو طلب خاص کا منشا ہیں یہی ہے کہ منشا ہیں یہی ہے کہ میں روشن کرو ماہِ شب اسریٰ ہیں یہی محرم راز یہی رسر فاوی ہیں یہی حسن افروز ہمال فندگی ہیں یہی حسن افروز ہمال فندگی ہیں یہی

دُرد مندانِ محبت کا مسیحا ہیں بہی اس شاکے لئے سیجا ہیں بہی اس شاکے لئے سیجا پوچھو تو زیبا ہیں بہی مرحبا سید می مدنی العربی

یکی بیار کو داروئے شفا دیتے ہیں ایک مجردی ہوئی باتوں کو بنا دیتے ہیں راہ مجولے ہوؤں کو راہ بتا دیتے ہیں راہ مجولے ہوؤں کو راہ بتا دیتے ہیں کہی اللہ سے بندوں کو ملا دیتے ہیں گرد کھر پھر کے یہ مشاق صدا دیتے ہیں مرحبا سیّد کمی مدنی العربی

آسانوں سے مگذر کر وہ امام جبریل بہتی سدرہ بہ جو تفا خاص مقام جبریل بجر دیا بادہ مقصود سے جام جبریل بجریل آپ کے نام سے روشن ہوا نام جبریل وال سے آھے جو بردھے لے کے سلام جبریل وال سے آھے جو بردھے لے کے سلام جبریل تفا نبی شاہ سے اس وقت کلام جبریل مرحبا سید کی مدنی العربی

آپ تنہا ہوئے راہی سونے عرشِ اعظم عرش نے فخر کیا جیم کے حضرت کے قدم اس جگہ ہوتے سے مفہوم یہ مُضمُوں ہیم آ قریب آ کہ بردے در سے مُشاق ہیں ہم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوشِ کرم تیرے لینے کو ہے کھولی ہوئی آغوشِ کرم دکھے کہتے ہیں تیری شان میں کیا لوح و قلم مرحبا سیّد کی مدنی العربی

آ قریب آ کہ کریں موردِ رضت تُجھکو آ قریب آ کہ ملے قرب کا خُلْعُمَد تُجھکو

آئ دکھلائیں ہے ہم جلوہ وحدت تجھکو آئ پہنائیں ہے ہم تاج شفاعت تجھکو دیکھو لائی ہے ہم تاج شفاعت تجھکو دیکھو لائی ہے کہاں تیری محبّت شجھکو عرش اعظم بھی یہ دیتا ہے بشارت تجھکو مرحبا سیّد کی مدنی العربی حضرات گرامی !

یہ وہ جا ہے کہ رسائی سے گماں قاصر ہے فہم عاجز ہے بہاں عقل بشر فاتر ہے وہی منظور ہے اس وقت وہی ناظر ہے وہی مشہود عجب یہ برر ہے کوئی اس راز نہانی کا کہاں ماہر ہے خوب موقع پہ عمر زیر لپ شاعر ہے خوب موقع پہ عمر زیر لپ شاعر ہے مرحبا سینر کئی مدنی العربی

اب بہ ہے عرض حضور شر والا القاب است جلیل آپ کی فرقت میں نہائت ہے تاب ہند کی فاک میں مہور کی مٹی ہے خراب ہند کی فاک میں مہور کی مٹی ہے خراب شربت وصل سے کر دہیجے اس کو سیراب

حشر میں خاص ہو اِس پر نظرِ لُطف جناب شِعر قُدسی کا وہ پڑھتا ہلے ہمراہِ رکاب مرحبا سید کئی مدنی العربی

بإدرسول

حفرات گرای ! حضوراقد س ملی الله علیه وا اله وسلم کی یادیاک ہر
عاش کے سینے کی سجاوٹ ہے جوبھی سچا مسلمان ہے اُس کا سینہ یا دِرسول
سے معمور ہے اور ہرگھڑی حضور کو یا دکرتے رہنا تیج مسلمان کا طریق ہے۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ دُوح توجسم سے جُدا ہوسکتی ہے گر یا دِرسول بھی
ہم سے جُدانہیں ہوسکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
جم سے جُدانہیں ہوسکتی اس لئے شاعر نے کہا۔
قبر میں بھی مصطفلے کے گیت گائے جا کیں سے حضور کی یا دکا ہر ہر گھڑی اپنے دل وزبان پہ حضور کی یا دکا ہر ہر گھڑی اپنے دل وزبان پہ سجائے رکھنا ہمارا بھان ہے۔

المراجم مفور کوخلوت میں بھی یا دکرتے ہیں۔ المراجم مفور کوجلوت میں بھی یا دکرتے ہیں۔ المراجم حضور سرمحفل بھی یا دکرتے ہیں۔ المراجم حضور کو عالم تنہائی میں بھی یا دکرتے ہیں۔ المراجم حضور کو عالم تنہائی میں بھی یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو شام بھی یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو تخلیہ میں یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو اجتماع میں یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو ہر گھڑی یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو ہر ساعت میں یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو ہر وقت یا دکرتے ہیں۔

المج ہم حضور کو ہر وقت یا دکرتے ہیں۔

المج ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کاروبار بھی کیا جائے تو بھی حضور کی یا دکو دل سے جُد انہ کیا جائے۔

دل سے جُد انہ کیا جائے۔

شاعر کہتاہے!

نالے چرند کتال نالے پوئی کتال
میرا چرخه گفول گفول کردا اے
دل میرا توں توں کردا اے
ہنتھ کار دلے یول یار ولے
ہنتھ کار دلے یول یار ولے
ہنتھ کار دلے یول یار دلے
ہنتھ کار منظیر الکرتے ہیں کہان کی یادہاراسہاراہے۔
حضرت علّامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ نعت شریف کامطلع کلھتے ہیں
حضرت علّامہ صائم چشتی رحمة الله علیہ نعت شریف کامطلع کلھتے ہیں

کہ ا

جنب سے می کی یاد کو دل میں بسالیا دُنیا سے ہر عذاب سے دامن جُھڑالیا

اور پنجانی نعت کامطلع اس انداز میں لکھتے ہیں کہ! ملی والے میں صدقے تیری یاد توں آکے جو بیقراراں وے کم آتی أبيى باغ مدينہ چوں اُتھی مهک كتيال محكميان لاجارال وسے مم أصحى حضرات كرامي ! المحصوري بإدجاراسهاراه-مرحضور کی یاد جمارا چین ہے۔ المرحضور كى ياد جمار الوري المرحضوركي بإد جمارا شرور ہے۔ المحضوري بإدجاراسوزي المحضور كى ياد جمارا كداز ہے۔ المرحضوري بإداري بهار ہے۔ المرحضوري بإدبادون كي سرداري-بادِ رسول ہمارے مئن میں ہے یاد رسول جارے آگئن میں ہے یادِ رسول ہماری جان وفق میں ہے بادِ رسول ہارے کلشن میں ہے

کھیا دِرسول دنیا کی یادختم کرتی ہے۔ المايدسول راه بكرايت عطاكرتى ب المكايا درسول قلب كونورعطا كرتى بي المكايادرسول من كوسرورعطا كرتى ہے۔ جيم مصطف كى بإدر ب أسه باقى باتلى بعول جاتى ب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے اس کئے بیشعر کہا کہ! راک باد سجن دی ره سخی سب یاتی کلاں کھلیاں نے جس دن دیال اکھیاں لگ محیال أس دن ديال اكتيال كَفليال سن حضرات كرامي! مهر حضور کی با دایمان کی علامت بهر مهر حضور کی با درئت کی عنابیت ہے۔

مر حضور کی باداسلام کی شہادت ہے۔ مريح حضور كى ياوز بان كى تلاوت ب مرحضوري بإد باعث شفاعت م-جريد حضور كى ما دنبيول كى سنت بي-عزيزان كرامي قدر! نیازی صاحب اس لئے قرماتے ہیں کہ! یاد نبی کاکلشن میکا میکا رہنا ہے الإياد ني سنيول كاوظيفه ا جلایاد نی رسول کے فلامول کا طریقہ ہے۔ المرادني عاشقان رسول كاسليقه المريادني برماويول كاقرينه

مرید بیر میں احضور اقدس صلی اللد طبیر وآلہ وسلم کی یا ومُبارک ہر انسان کے دل ود ماغ اور زبان پر جاری ہے۔

اِنسان کے دل ود ماغ اور زبان پر جاری ہے۔
حضرات کرامی ! یا دِرسول کا اثر انسان کے تُورے وجود پر ہوتا

ملا بادرسول د ماغ میں سوج بن کررہی ہے۔ ملا بادرسول اسموں میں انسودس کی روانی بن کررہی ہے۔

کھیا دِرسول ذبان پر ذکر بئن کر دہتی ہے۔

کھیا دِرسول دل میں غُم رسول بن کر دہتی ہے۔

کھیا دِرسول آئ میں محبّت بن کر دہتی ہے۔

کھیا دِرسول آئ میں عِبْق کی علامت بن کر دہتی ہے۔

ہمیا دِرسول آئ میں عِبْق کی علامت بن کر دہتی ہے۔

جب بھی یا دمُصطفے کی بات دل سے ذبان پر آئے تو اس کے ساتھ ہیں اور پھر بیرحالت ہوتی ہے۔

ہمیس بھی اہکوں کا سیلا ب لے کرشامل ہوجاتی ہیں اور پھر بیرحالت ہوتی ہے۔

آنسوؤل کی بن ممنی نوی مُصطفے کی یاد ہمنی

حفزات محرّم!

حفرات گرامی!

ہرعاشق رسول یہی کہتا ہے!

ہرخادم رسول زبان سے یہی الفاظ ادا کرتا ہے۔

کرا کے کملی والے۔

وُلْقِی کے چہرے والے۔

وُلْقِی کے چہرے والے۔

وُلْقِی کی ڈِلفوں والے آقا۔

ذِکر سے تیرے من کی برم سجاتے ہیں یادوں کی خُوشبو سے دل بہلاتے ہیں یادوں کی خُوشبو سے دل بہلاتے ہیں اور ہمارار یعقیدہ ہے بلکہ ایمان ہے کہ اپنے آقا کی یادمبارک پر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے ہیں مگریا دِ مصطفے کو بھی خود سے جدائیں کر سکتے۔

سيونكه!

﴿ یادمصطفے عین ایمان ہے۔
﴿ یادمصطفے عمر آن ہے۔
﴿ یادمصطفے ہماری گیمبان ہے۔
﴿ یادمصطفے ہماری گیمبان ہے۔
﴿ یادمصطفے ہماری جان بھی قربان ہے۔

چند جان نوں وار دیاں سرکار دی یاد اُنوں
وکھ درد زمانے دے اوہدی یاد نے ٹالے نے
حضرات گرامی ! حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اُس فحض

کو خاطب کرتے ہیں جو سرکار بطحا کی یاد میں شامل ہی نہیں ہوتا آپ آس سے فرماتے ہیں کہا ہے میں یا درسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیپ جلا کر تو دیکھو۔ دیکھو۔

آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باداطہر میں دوآنسو بہا کر دیکھوکہتم پرکیما کرم ہوتا ہے۔

اکھیّال دا دروازہ ڈھوکے وکھے تے سہی پاک نبی دی یاد چہ روکے وکھے تے سہی پاک نبی دی یاد چہ روکے وکھے تے سہی شفنڈ اکھیّال نول پینی سینہ کھُر جاناں اور پھرتم کھو گے گہ قا۔

تیری باد جب سے بیٹھے مل عمتی ہے مری زندگی کی کلی بھل عملی ہے میں از درگ کی کلی بھل عملی ہے تیری باد رنگ اب درگلا رہی ہے تیری پاک صورت نظر آرہی ہے حضرات گرامی اجوشض بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے تو اس کو اللہ یاد کرتا ہے آس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خُود یاد فرماتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھڑی آتا کو یاد کریں۔ قرماتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گھڑی آتا کو یاد کریں۔ ہم ہر مراعت آتا کو یاد کریں۔

أيمير مولا

اوراس عقیدے کے ساتھ کریں کہ خضور کی یا دہی جاراس مایہ ہے۔
حضر علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں!

یارسول اللہ
یا صبیب کریا
یا صبیب کریا
ایسے میرے آقا

کہ اُن کی بادخوشبووں کی مانندہے۔ کہ اُن کی بادطہارت کی مانندہے۔ کہ اُن کی بادکرامت کی مانندہے۔ کہ اُن کی باداصالت کی مانندہے۔ کہ اُن کی بادرفعت عطاکرتی ہے۔

کہ ان کی یادطلعت عطاکرتی ہے۔ کہ ہم جو تعلیں سجاتے ہیں۔ کہ ہم جو میلادمناتے ہیں۔

ران محافل اورمیلا دیاک کا انعقاد صرف ایک ہی کام کے لئے کرتے ہیں اور وہ کام کے لئے کرتے ہیں اور وہ کام یادِمصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

محافل پاک میں حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان اپنے من کو اُجالئے علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان اپنے من کو اُجالئے علی اور آج کی میمفل بھی یا و اُجالئے کے الئے محافل بھی باو مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سجائی گئی ہے۔

حفزات گرامی الی یا دِرسول کی بخی سجائی محفل پاک میں تاجدارِ مدین سلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب مجمع علی چشتی صاحب۔

# نعت ہوتی ہے

حفزات گرامی ! آج کی اِس محفل پاک میں نعنت گوشعرائے کرام بھی موجود ہیں نعت شریف لکھنا قسمت والوں ہی کونفیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھنا قسمت والوں ہی کونفیب ہوتا ہے اور وہی شاعر لکھنا گئے جس کواس اُمرِمُتبرک کے لئے جن لیا جا تا ہے بینمام با تیں شعرائے کرام کی نذر کرتا ہوں اور بی بھی اِلتماس کرتا ہوں اگر بات ٹھیک نہ ہوتو بتا دیں اور اگر ٹھیک ہوتو ہے ہوتو ہیں شیحان اللہ کی صدا دینے والوں میں

شامل ہوجا ئیں۔

جه نعت رسول لکھنے کے لئے قلب کی طہارت ہونی جا ہیے۔ الملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن یاک وصاف ہونا جا ہیے۔ المكانعت رسول لكصفي كي لئة خيالات اعلى مون عابي -الملا نعت رسول لكھنے كے لئے تحرير ميں تفترس مونا جاہيے۔ الملا نعت رسول لکھنے کے لئے الفاظ میں روانی ہونی جا ہیے۔ المرابعت رسول لکھنے کے لئے جذبہ عشق کامل ہونا جا ہیے۔ جلا نعت رسول لکھنے کے لئے سوچ میں محبت ہونی جا ہیے۔ المكانعت رسول لكھنے كے لئے دل ميں عقيدت ہوني جا ہيے۔ المحتنف رسول لکھنے کے لئے من میں اُجالا ہونا جا ہیے۔ الملانعت رسول لکھنے کے لئے ذہن میں قرار اور دِل میں عشق کی بيقراري ہونی جا ہيے۔

ہ نعت رسول کھنے کے لئے قلم میں تقدّس ہونا چاہیے۔

ہ نعت رسول کھنے کے لئے عشق و محبّت اور پیار و اُلفت کا ہونا
ضروری ہے تب کہیں جا کرانسان نعت شریف کھنتا ہے۔
حضرات کرامی ! نعت شریف کھنے میں فن سے محبت اور جذبہ کامل
کی ضرورت ہوتی ہے جب جذبہ کامل آ جائے تو انسان فن کی بلندیوں پر پہنی جاتا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خال فاصل ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے جاتا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خال فاصل ہر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فن عروض کے

حوالہ سے اپنے دُور کے سب سے بڑے شاعر نہیں تھے عِلم العروض اور استعارات بے کرال کوشکل مستعمل دینے والے ماہر ترین شعرا موجود تھے جن کی زمینوں پراعلی حضرت نے بھی لکھالیکن اعلی حضرت اُن سب سے بلندمقام پر کیسے گئے اُن کے فن کوعلم العروض کے ماہرین کو بھی تشکیم کیوں کرنا پڑااس کئے کہ اُن میں جذبہ کامل تھا۔

ب<u>س</u>۔

جُنُونِ نَعُت جوال ہو تو نعُت ہوتی ہے خُدا کی حمد بیال ہو تو نعُت ہوتی ہے خُدا کی حمد بیال ہو تو نعُت ہوتی ہے گذاری شب ہو درُودول بیں اور سلامول بیں سحر کی بیُول ہی اقال ہو تو نعُت ہوتی ہے نعت کھنے کا مزاحب ہے کہ جب انسان اپنی عام زعرگی بیل بھی اپنی یا دول کا تحور حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات پیا کے وہنا لے بادول کا تحور حضور سرور کا نتات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی یادِ بابر کمت بیل بر ہر کھڑی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی یادِ بابر کمت بیل بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ کھوں بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ کھوں بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ کھوں بسر ہو جب بھی آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تذکرہ ہوتو آ کھوں کے سات جاری ہوجائے اور دُبان پر حضور کے حسن و جال کی

ملح حضور کے خصائص کی بات ہو 🛠 حضور کے فضائل کی ہات ہو 🏠 حضور کے شائل کی بات ہو المحضور کے کردار کی بات ہو ملاحضور کی گفتار کی بات ہو الإحضور كے انواركي بات مو المرحضور کے خلق کی بات ہو المحضور کے پیار کی بات ہو المح حضور کے فضائل کی بات ہو محملا لتصور كاخلاق في بات مو المحضور كي نفترس كي بات بو المحضور كى رحمت كى بات مو مهر حضور کی شجاعت کی بات ہو ملاحضور کی نبوت کی بات ہو ملاحضور كى رسالت كى بات جو ملاحضور كمقام محبوبيت كي بات بو مهر حضور کے منصب شفاعت کی بات ہو

جهر حضور کے مقام محمود کی بات ہو جهر حضور کی جلوہ کری کی بات ہو

جلاحضور کے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہوکرا پینے غلاموں کے تزیمدا کمل کرنے کی بات ہو۔

🏠 حضور کی سخاکی بات ہو

حضور كي عُطاكى بات ہواور پھر بيمعاملہ ہوكہ تيرا جلوہ نظر ميں سايا ہوا ہے اور آپ کا ذکر مقدس زبان کا وظیفہ بن جائے تو نعت ہوتی ہے۔ نی کی صورت و سیرت کا جانفزا رقصّه بنا جو وردِ زبال ہو تو نعت ہوتی ہے جمالِ گنبد خضریٰ کے وقت اُے صابم طبع یہ نیند مرال ہو تو نعت ہوتی ہے حضرات كرامي! اب دعوت كلام تحت اللفظ ديتا مول ملك یا کستان کے مایم نازنعت کوشاعرجن کا کلام برنعت خوان کی زبان پرروال بيخوشبوك عشرت علامه صائم چشتى شاعرا السنت خوشبوسة صائم كداسة صائم شاكر دِصائم جناب مُحديبين اجمل چشتى كه جن كوحضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه في اسيخ رنگ ميل رنگا مواسيد جب بير كلام پيش كرت بيل توسامعين بيخور موجات بين تشريف لات بين جناب ممريلين اجمل

حضرات گرامی احضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه فرمات بیل مدینه یا د جو آیا تو آنکه نجر آئی مین منکی می آنکه میں آئی تو نعت ہوتی صفی شعر ساعت فرمائے!

مجر کے سوز سے آہوں کے جب تشکسُل میں کی میں کی نہ آنے تھی بائی تو نعت ہوتی میں کی حضرت علامہ مائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں

مقی رات روکے گذاری گر صُبِحُ کو بھی صبا پیام نہ لائی تو نعت ہوتی گئی حضرات گرامی اس لئے کہ نعت دو کیفیتوں میں ہوتی ہے۔ مغرات گرامی اس لئے کہ نعت دو کیفیتوں میں ہوتی ہے۔ منبرا:۔ ججر کا حال ہو۔ منبرا:۔ جرکا حال ہو۔ منبرا:۔ یا وصال ہو۔

حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مقام ہجر میں نعت کھتے
ہیں تو اس میں ہیں ہوتی ہیں اس میں سوز وگداز کا وہ انداز ہوتا ہے کہ جس
میں محب اپنے محبوب کے قراق میں تر یتا ہے اور پھر جب محبوب کی قربت
حاصل ہوتو اس وقت نعت شریف کا انداز مختلف ہوتا ہے۔
ہبر حال دواشعار پیش کر کے اسکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔
ہبر حال دواشعار پیش کر کے اسکے شاعر کو پیش کرتا ہوں۔

صاحب

حفرات گرامی اجمیل چشتی ایک پخته قلم کار ہیں پالخصوص پنجا بی لکھنے میں بے مثال ہیں ان کا کلام سارے پاکتان کے شاخوان اور قوال حفرات نے قوالی کے انداز میں پڑھا ہے اُستاد نُفرت فتح علی خال صاحب نے اُن کے کئے ہوئے کافی کلام پیش کے اور داو تحسین حاصل کی قواب میں بلاتا خیر دعوت کلام و یتا ہول فیصل آباد کی پیچان محفل کی جان اور ہمارے لئے سوز کا سامان جناب محمد جمیل چشتی صاحب آپ حضرت علام مصائم چشتی رحمت اللہ علیہ کے اُن شاگر دول میں شامل ہیں جن کا بہت زیادہ عرصہ حضرت علامہ صائم چشتی رحمت میں گذرا ہے جناب محمد جمیل چشتی محمد صائم چشتی رحمت میں گذرا ہے جناب محمد جمیل چشتی صاحب۔

عزيزان كرامي قدر انعكت كيموضوعات بزارون كي تغداديين

بين يين س

نعست كموضوعات كالغين بى نيس كياجاسكتا عضور كى جس اداكى

بات کریں وہ نعت ہی ہوتی ہے حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے بیں

آپ کی جس مجھی ادا کی بات کی نعت كا عُنوان صائم بن حميا اورایک جگهارشادفرمات بیل! برس کی نعت یاک سب قرآن ہے۔ نعت مو صائم ہے اس سرکار کا اور نعت کی روشنی کی بات کرتے ہیں کہ! میرے سیئے میں ہے رُوشیٰ نعت کی دِل کو مِلتی رہی تازگی نعت کی یاک قرآن کا ہر ورق نفت ہے بات ہر سُطر میں ہے سچی نعنت کی شعر میرے جو ہیں یہ اُڑ یُر اُڑ سادی برکٹ ہے ہے حمد کی نعت کی شر خمیده محمی بر ایک صنف شخن بات حلقہ میں تھی جب چلی نعت کی جب عظا نعت ہے اُن کے وَر سے ہوئی

# Marfat.com

ساتھ لڈت بھی جھے کو رکل نعت کی

نعُت ہی کے لئے زندگی وقف ہے
اور مَرمُون ہے زندگی نعُت کی
افر مَرمُون ہے رندگی نعُت کی
نقش دِل پہ مدینہ نقا صابم ہوا
سطر جب بھی ہے کوئی کِکھی نعُت کی
مطر جب بھی ہے کوئی کِکھی نعُت کی
حضرات گرامی !اکب نعت گوشاعرشا گردِحضرت علّامہ صابم چشتی
دھمۃ اللّٰدعلیہ جناب جمر مقصود مدنی صاحب کودعوت کلام دیتا ہوں۔

جناب محمر مقصود مدنی کوفنافی العلّامه صائم چشتی رحمة الله علیه کها جائے تو بے جانہ ہوگا کیونکہ محمد مقصود مدنی علاّمه صائم چشتی رحمة الله علیه کے وہ ہونہار شاگرد ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تحقیق کا کام بھی کیا اور خوب کیا ہے ان کی بیشار تصانیف علاوقار کین سے داو تحسین کام بھی کیا اور خوب کیا ہے ان کی بیشار تصانیف علاوقار کین سے داو تحسین سے حاصل کر چکی ہیں۔

محمر مقصود مدنی شاعر بھی ہیں ،ادیب بھی ہیں ،خطیب بھی ہیں ،عالم بھی ہیں ،خشق بھی ہیں ،خکیم بھی ہیں ،طبیب بھی ہیں پیر بھی ہیں اور محبوب اہلسنت اور محبّ اہلیںت ہیں تشریف لاتے ہیں شاعر اسلام مبلّغ إسلام فات خارجیت جناب محمر مقصود مدنی صاحب۔

> حضرات گرامی امحم مقصود مدنی کیجیتے ہیں۔ تاروں کی ضیا پائی محبوب کی رجمفل ہیں ہر غم کی دوا پائی محبوب کی رجمفل ہیں

حضرات گرامی استیدنا صرشاه صاحب کے کیصے ہوئے لا تعداد کلام سارے پاکستان میں معروف ہیں اور جرمفل میں آپ کی کھی ہوئی تعنیں بڑھی جاتی ہیں آپ بے مثال خطیب اور بے نظیر شاعر ہیں آپ کے انداز میں مزاج بھی ہے اور حسن عقیدت کی چاشن بھی ہے۔

عزیزانِ گرامی اسیّد ناصرشاه بھی حضرت علاّمدصائم چشتی رحمة الله علیہ کے ابتدائی شاگردان میں شامل ہیں اور آپ نے بھی اکتساب فیض حضرت علاّمدصائم چشتی رحمة الله علیہ سے حاصل کیا ہے تو تشریف لاتے ہیں بیا کستان کے صف اول کے نعمت گوشاعر جناب سیّد ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان کے صف اول کے نعمت گوشاعر جناب سیّد ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان کے صف اول کے نعمت گوشاعر جناب سیّد ناصر حسین شاہ صاحب پاکستان کے صف اول کے نعمت گوشاعر جناب سیّد ناصر حسین شاہ صاحب پیشتی دامت برکاتم العالیہ۔

حضرات كرامي!

اب کلام شاعر برنبان شاعر کیلئے ایک نہائت ہی منجھے ہوئے شاعر کو دعوت و بتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا محواہ ہے آپ پیرکامل بھی دعوت و بتا ہوں کہ جن کا کلام ہی جن کی عظمت کا محواہ ہے آپ پیرکامل بھی بیں اور سینہ عالی وقار بھی ہیں جو بھی آپ کے دامن کرم میں آیا تھے ترسول و میں اور سینہ عالی وقار بھی ہیں جو بھی آپ کے دامن کرم میں آیا تھے ترسول و میں رسول بن میں اور سول بن میں

شاه صاحب مرظِله العالى

# العت بدعت بيل

حفزات گرامی ! آج لوگ کہتے ہیں کہ نفت شریف بدعت ہے ہیہ سُنیوں نے کام بدعت شروع کی ہے۔

عزیزان گرامی فقدر! نعنت شریف بدعت نیس به بلکه نعت شریف نعنت کو بدعت کہنے والے خُور بدعتی ہیں۔

انہوں نے اپنی سینکڑوں بدعات ایجاد کی ہیں انہیں صرف نعت شریف سے عداوت ہے اور بدعداوت کا تمنہ بولتا ثبوت ہے کہ نعت شریف بدعت ہے۔

عزیزان گرامی انعت شریف چودہ سوسال پہلے سے لکھی جارہی ہے۔ بھی حارہی ہے۔ بھی حضور علیہ السّام کا بچین نمبارک تھا کہ جب آپ کی نعت لکھی گئی۔ حضرت ابوطالب رضی اللّٰد عنہ نے سب سے پہلے نعت لکھی اور جب تک نعت شریف لوگ کھتے ہیں ہے اُس کا قواب بھی جناب سیّدنا ابو طالب رضی اللّٰد عنہ کوماتا رہے گا اُن کے بعد بے شارصی ابرکرام رضوان الله طالب رضی اللّٰد عنہ کوماتا رہے گا اُن کے بعد بے شارصی ابرکرام رضوان الله علیہ م اجھین نے دیتیں کھیں۔

حضرت ابوطالب نے بعثت کے بعد نعمت شریف کھی تو اس میں و بین محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر کیا اور بیانعت بھی آپ کے ایمان کی

ولیل ہے۔

آپفرماتين!

عسوضت دیسن الامسحسالة انسه مسن خیسرا دیسان البسریة دیسنا مسن اور توقیقا و دین پیش کیا جو یقیقا و نیا کے

أدبان میں بہترین دین ہے۔

اور حضرت امیر حمزه رضی الله عند نے نعتید اشعار کھے جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

واحد مد مصطفی فیت اصطاعاً فسلات فی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی اطاعت کی جاتی ہے لہذائم ان کے سامنے فاطائم لفظ بھی منہ سے داکا لانا۔

عمرسول حضرت عباس رضی الله عنه نعتیه قصیده لکھتے ہیں جس کا ایک شعربیجی ہے۔

وانست لسمسا ولسات اهسرقست الافسق الارض وطسنساء ت بسنورك الافسق اورجب آب بيدا موسكة زمين جك أشى اورآ فاق

آسان آپ کے تورسے روش ہو مجے۔

حضرت سيدة النساءُ العالمين حضرت فاطمة الزّبرا سلام الله عليها السيخ والدكرامي اورخاتم الانبياء على الله عليه وآله وسلم كي شان وعظمت ميس فرماتي بين جس ميس مرثيه اور جربيا شعار بين -

انداز قطعات نقابت

حضرات گرامی ابات سرکاردوعالم کے ذکری ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے کرداری ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُفعال کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُفعال کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے اُفوار کی ہو۔

﴿ بات سرکاردوعالم کے دُربار کی ہو۔

ادر بات سرکار دوعالم کے دُربار کی ہو۔

ادر بات سرکار کی ہو تو بات کرنے والے کی بات بن جاتی ہے ہی

اُن کے دربار پہ جاد تو مطاوہ خُود کو اُن کے دربار پہ تو موت بھی مرجاتی ہے جس طرح کھل میں خوشبو ہے اُترتی صاحم بات سرکار کی اُیوں ول میں اُتر جاتی ہے بات سرکار کی اُیوں ول میں اُتر جاتی ہے

حضور انورصلی الله علیه وآله وسلم اول الحلق بین حضور الله علیه وآله وسلم خود فرمات بین -

اُوّل مَا حَكَق اللّهُ نُودِی
عزیزانِ گرامی اِحْمُوراکرم سلّی اللّه علیه وآله وسلّم کانورسب سے
پہلے بنایا گیا حضور صلی اللّه علیه وآله وسلم بعداً زخداسب سے اوّل ہیں۔
اللّه خالق ہونے میں اول ہے اور حضور بننے ہیں اوّل ہیں۔
اللّه حقیقت میں اول ہے حضور خلقت میں اوّل ہیں۔
اللّه حقیقت میں اوّل ہے حضور خلقت میں اوّل ہیں۔
اللّه معبود واله ہونے میں اوّل ہیں حضور عبد و عابد ہونے میں اوّل

ین و من کا بواکر مین الله علیه واکه وسلم کا وجو و مسعودش الله علیه واکه وسلم کا وجو و مسعودش و قررت پہلے کا ہے، بکر و برسے پہلے ہے، بلکہ کو ح و قرام ہے جمعی پہلے کا ہے، بکر و برسے پہلے ہے، بلکہ کو ح و قلم ہے جمعی پہلے کا ہے اس لئے کہ جب الله تعالی نے کو ح و قلم کو گئی فر ما یا تو فر ما یا ایسے الله مح و پھے جو گئی ہونے والا ہے وہ جمی کھو قلم نے مسب سے پہلے " لا إله الآ الله مُحدٌ رُسول الله " بکھا اور بعد میں ہونے والی باتیں کھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور تو لوح و قلم سے جمی پہلے کے ہیں۔ معزرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ نے کیا خوب کھا! وجود اُن کا ہوا کو ح و قلم سے جمی پہلے کے ہیں۔ گئیور اُن کا ہوا کو ح و قلم سے جمی پہلے کے ہیں۔ وجود اُن کا ہوا کو ح و قلم سے پہلے وجود اُن کا ہوا کو ح و قلم سے پہلے وجود اُن کا ہوا کو ح و قلم سے پہلے

نہ کہل چاند ستارے نے نہ سُورج صائم حق کے محبوب نبی نُورِ قدم سے پہلے حضور اقدس صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم خاتم النبین بیں آپ البدایہ والنّهایہ بیں۔

آپ آول ہیں تو آخر بھی ہیں آپ نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ کاراز بھی ہیں حضرت علّامہ صائم چشتی بیان کرتے ہیں۔

حضور فرماتے ہیں! میں اُس وفت بھی نبی تفاجب آدم علیہ السّلام منّی اور یانی کے درمیان شفے اور پھر فرمایا۔

> اَنَا سَمَالِم النِبِينَ مِس بَى نَبِوِّت كا خاتم مول ميرسك يعتدكوني في نييس استعار مِس بَى نَبُوِّت كا خاتم مول ميرسك يعتدكوني في نييس استعار

ختم أن پر سلسلہ صائم نبوت كا ثبوا أن سے ہى حق نے نبوت كاكيا آغاز ہے خلق اول اور خاتم البيين صلى الله عليه وآله وسلم كے دربار ميں ہدية سلام كے لئے تشريف لاتے ہيں بڑے ہى مُترتم انداز ميں پڑھنے والے جناب محمد حسنين چشتی صاحب۔

حضرات گرامی البعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں تو نُور کیسے اگر مُور ہیں تو بشر کیسے بیمسئلہ بچھ میں نہیں ہوتا۔

اریداگرسرکار دوعالم سلی الله علیه وآله وسلم کی سخی محبّت دل میں بیالونمام مسائل حل ہوجائیں سے۔

دیکھیں فرشنہ بشرہے یا نور ؟ نُورہے نہ؟ کیکن بُعض اوقات کباس بشریت میں آتا ہے جب حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس تو ایک تندرست مُردکی صُورت میں۔

حضرت موی علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل جب رُوح قبض کرنے آئے توایک اوجوان کی صورت میں۔

جريل عليه السلام جنشئر بن كرآية قوان كى نورانيت ميس كسى قتم كافرق نبيس آيا۔

اور جبر مل کا ظاہری لباس بشریت والا تفاحقیقت نُور تھی بالکل اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشری لباس میں تشریف لائے ہیں آپ کی

حقیقت نور ہے حدیث یاک ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تخلیق فرمایا اور پھراسی نُور سے تمام عالمین کو تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمایا۔

المين ملى مصطفع كانور بـــــ المكازمينول مين مصطفاكا توري المانول بيمصطفا كانوريه المحنت ميل مصطفع كالوري المح فرشتول ميل مصطفع كالوريه انبیاء مسمصطفے کا تورہے۔ المرسلين بير مصطفي كالوريد. المحتصورس چشمه تورانبيت بين۔ شاہ کارخداد در کریم نے اسیے تورست اسیع مخبوب کوخلق کیا اور اس گور سے دیمر مخلوق کو خلق کیا۔

الم اسی تورکی بدولت وم علیه السلام بری و ملا تک تھیرے۔ اسی تورکی بدولت جالیس سی انف حضرت شیب پرنازل ہوئے اسی تورکی بدولت نا رِنمر ووابر ابیم پرگزار بنی۔ اسی تورکی بدولت نا رِنمر ووابر ابیم پرگزار بنی۔ اسی تورکی بدولت اساعیل علیہ السلام و شکے ہوئے سے سنجے۔

اس تورى بدولت كشي توح كوكناره ملاب الله أسي توركي بدولت جهال ميس روشني بوني -المكانس توركى بدولت زمانه سين موا المكانس أوركى بدولت كالتات نور على نور جوكى كيونكه بيرنورساري كالنات ميل جلوه كريه المريورعالمين ميں جلوه كرہے۔ المريورجهانول كومجيط كيسه بوية ب حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه کینتے ہیں! ورِّے ورِّے میں ورخشاں مصطفے کا تور ہے جاند میں خورشید میں سمس اضحیٰ کا تور ہے جميًاتا ہے جو صائم مصطفے كا آل ميں مُصطف کا فاطمہ کا مُرتضیٰ کا تُور ہے توائب أوروحدت كحضور أورحاصل كرنے كے لئے بدية عقيدت بیش كرنے كے لئے تشريف لائے ہيں واجب الاحترام صاحبزادہ پيرسيد مجل حسین شاہ صاحب میلانی جن کی آواز میں اللہ تعالی نے خاص ہی كيفيات ركيس بين جب سير جل حسين اين منزم آواز بين كلام پيش كريت میں تو سننے والے اسے آپ کو مدینه طبیبه کی فضاؤں میں محسوں کرتے ہیں تشري لات بي سير بل مسين شاه صاحب

# صدائے عاشق

حضرات گرامی ! ہم نے آج میمفل ای لئے سجائی ہے کہ ہم اپنے آقاومولی سے فریاد کریں کہ حضور ہماری صدائیں سُن لیں ہم پرکرم فرمائیں اور آج اپنا جلوہ دکھائیں۔

آج بیمنگتے جھولیاں پھیلائے بیٹے ہیں۔ آج بیرا پی گذارشیں لے کراپی اِلتجائیں آپ کے حضور پیش کررہے ہیں انہیں مایوں نہ فرمانا آقا آج اپنی اس محفل میں تشریف لے آئیں۔

آ قاآپ کی اُمت اس وقت بے داہ دوی کا شکار ہو چکی ہے۔
آ قاآن خالی دلول کو اپنی محبت سے بھر پُور فرمادیں۔
آ قاآن خالی دلول کو اپنی محبت سے بھر پُور فرمادیں۔
حضور غیر کی محبت نکال کرصرف اپنی محبت کا جام عطافر مادیں۔
حضور بیہ منگلتے بڑی آس لائے بیں آ قاآپ قوسب کے آقابیں
آپ سب کے مولا ہیں حضور آپ تو ہمارے ذاتا ہیں آقاآپ تقریف لائیں
میری سو جانیں بھی آپ پر قربان ہوں آپ کے جلووں کی تڑپ میں آپ
میری سو جانیں بھی آپ پر قربان ہوں آپ کی نظر کی ضرورت ہے اور میری کی التجاہے کہ۔
التجاہے کہ۔

چشہ فیض و کرم جانِ تمنا ہوا

اک عری جان کے مالک عرب آقا آجا

جب سے سرکار نے صابح پہ نظر ڈالی ہے

بس یمی ول کی صدائیں ہیں کہ آجا آجا

حضرات گرائی اہم سب چاہتے ہیں کدائب جناب شیخ عبدالسلام

نقشہندی تشریف لے آئیں اور محبوب کا نکات کے حضورات بلند آواز سے درود

کریں جناب شیخ عبدالسلام نقشہندی آپ تمام حضرات بلند آواز سے درود

حضرات گرامی ! شان رسالت کی محفِل میں آج آقا شان کے ساتھ آئیں کے کہ آپ دوعالم کے آم خوار ہیں آپ اُسٹیوں کے فریا درس ہیں آپ ہماری مناجات قبول فرمانے والے ہیں ہمارے دِل کی صدا کیں یہی ہیں کہ سرکار ہم پر نظر کرم فرما کر اس محفِل میں تشریف لے آپ کہ آپ قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہماری شوکی ہوئی کھیتیوں کو سیراب فرمادیں قطرے کو دریا کرنے والے ہیں ہماری شوکی ہوئی کھیتیوں کو سیراب فرمادیں آپ ذریے کوستارہ بنانے والے ہیں اندھیرے من میں آجالے کی شعروش

أن كى شان بيه ہے كه!

شان تمصطفط

ذُرِّے کو اُس نے نُور کا تارا بنادیا بیرب کو جس نے طیبہ و طابہ بنادیا

روتا جو دیکھا ہجر مدینہ میں آپ نے خود آکے دِل میں دیادیا ۔ خود آکے دِل میں دِل کو مدینہ بنادیا

خالق کے ہاں بھی مبتل پھر جس کی نہ بن سکی خالق نے خُود حبیب کو ایبا بنادیا اور بردابي خوبصورت شعرب توجه جابتا بول نَشُرُح کی شرح تُور زُجَاجَه میں گوندھ کر حقّ نے رسولِ باک کو حان کے بقول جَيبا مجمى بنا جابا تقا وبيا بنا دبيا أرض و سا بهار سمندر حجر شجر خالق نے یار کے لئے کیا کیا بنادیا صُورت ہے جو حضور کی بنتی عقیں صُورتیں صائم أنيس مجمى آدم و عيسى بناديا

حعزات كرامي اللدنعالي في حضور في مرم صلى الله عليه وآله وسلم كو رحمة اللعالمين بنايا آب كى رحمت سے برايك كوحف ملاسب-جس برحضور کی خاص رحمت ہوا سے ایمان کی وُولت نصیب ہوتی ہے ایمان ایک ایساخزاندہے جس کی قدر قبر وحشر میں ظاہر ہوگی۔ عزيزان كرامي! حضوركي رحمت انبياءكومجى حاصل موتى كدأنبين نبوت سيدمرفراز

مرحضوري رحمت صالحين كوملى \_ 🖈 حضور کی رحمت سالکین کوللی \_ المح حضور كى رحمت عالمين كولى\_ مرح حضور کی رحمت خاص کو بھی ملی عام کو بھی۔ مي حضور كى رحمت سرداركو بھى ملى غلام كو بھى۔ المح حضوري رحمت قرآن كوجمي ملى اسلام كوجمي \_ المح حضور كى رحمت صبح كوجمى على شام كوجمى \_ حضرات كرامي إكوتي أبيانهين جس كوحضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى رحمت مباركه ندملى موحضرت علامه صائم چشتى رحمة الله عليداس بات كو

برك احسن انداز مست معريس بيان فرمات بيل كهد

کس کے رصفے رحمتِ شاہِ دمن آئی نہیں

کس نے اُن کی زندگی سے زندگی پائی نہیں

کس قدر صائم کرم بھھ پر ہُوا سرکار کا

کون سی محفل تیرے شعروں نے گرمائی نہیں

اب محفل عالیہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لئے دعوت

دیتا ہوں سرگود ہا کے عظیم نعت خوان نہایت خوبصورت آواز کے حامل ثنا
خوان رسول جناب سائیں محدر فیق چشتی قلندری صاحب۔

ضيائے زرخ رسول

حضرات گرامی!

وه حمین چبره که جس جیساحسین چبره اورکونی نه بهوانه به وگاه ه چبره جو تمام عیوب ظاہری وباطنی سے متر اومنزه ہے وہ حسین چبره که جب اُسے خالق سے خلق کا روپ دیا اور اُسے دیکھا تو خود ہی اُس کا محب بن گیا اور ''فاحبت'' کے تخت اُس سے محبت فرمائے گا۔

> حضرت علاً مدمعائم چشتی رحمة الله علیه نے کیا خوب شعر لکھا! اُکسی تضویر محبوب کی شخینج وی نحود خدا کو بنا کر غرور '۱سمیا

ایک صاحب کہنے گئے خرور لفظ می نہیں ہے یہاں صرف سرور بہتر ہے میں نے کہا ! اللہ تعالی المتکبر ہونے کے ناطے اکیلائی تکبر والا ہے وہی کبریائی والا ہے تمام تخر سائی والا ہے تمام تخر سائی والا ہے تمام تخر اللہ تعالی کے لئے ہیں اس لئے اس لئے تمام تخر اللہ تعالی کے لئے ہیں تمام کبریائی اُسی کے اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تمام کبریائی اُسی کہ کہا کہ کہ کہریائی اُسی کے لئے ہیں تمام کبریائی اُسی کہ کہریائی اُسی کہا کہ کہریائی اُسی کہا کہ کہریائی اُسی کہریائی اُسی کہریائی اُسی کہ کہریائی اُسی کریائی اُسی کہریائی اُسی کریائی اُسی کہا کہ کہریائی اُسی کے لئے کہریائی اُسی کہریائی اُسی کریائی اُسی کے لئے کہریائی اُسی کریائی کریائ

الكبرياء ددائى كبرميرى جا در ہے۔

﴿ مَثَلُوة شریف ﴾ جب الله فاق کے بلئے غرور فرما تا ہے اور اُس کی شان کے لاکن ہے تو حضور تو اُس کی شان کے لاکن ہے تو حضور تو اُس کی سب سے بے شل تخلیق ہیں لہذا حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا بیشعر قرآن وحد بیث کے مطابق ہے ہاں اللہ کے علاوہ کسی کی شان ہیں کہ وہ تکبر کر ہے کیونکہ اللہ فرما تا ہے کہ تکبر میری چا در ہے جو تکبر کو استعال کر ہے میں اُسے آگ میں ڈالوں گا اللہ کے لئے بڑائی فخر و تکبر تمام ہیں اور حضور وہ ہیں جن کے چرے و بنا کر اللہ کبریائی فرما تا

عزيزان گرامي!

حضور کے چیرہ اطہر کو اللہ نے بنایا اور آپ کے ہی چیرہ انور سے مسب نے روشنی حاصل کی بھر کیوں نہ کیوں۔

سُوری ہول ستارے ہول مہتاب ہوں قدی ہوں محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے ضیا پائی محبوب کے رُخ سے ہی سب نے ہے ضیا پائی قرآن کی سُورت کی صورت میں گئی دھلتی جو بات بھی ہے صابح سرکار نے فرمائی اوادیث کا ترجمہ کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب سُروں کے بادشاہ ٹائی سیر شبیر حسین شاہ صاحب جناب قاری محمد افضال افتیندی مجدّدی صاحب۔

# مديبنه مل أنسو

حفزات گرامی ! جواشک ندامت مدینه میں ہے وہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ مدینہ طبت ہیں گناو معنی ہے گہدیہ طبقہ میں گناو معنی ہے کہ مدینہ طبقہ میں گناو صفیرہ کیا جائے تو وہ مُناہ کبیرہ کی مانند ہے اور گناو کبیرہ إنسان کوجہتی کرنے صفیرہ کیا جائے گافی ہے تو چرا گراس سرز مین مقدس اور حرم شریف کی مثل سرز مین مقدس اور حرم شریف کی مثل سرز مین اطہر میں انسان جا کراپنے جُرموں پر نادم ہوکر آنسو بہائے تو اس آنسو کی قدرہ قیمت کا انداز مُمکن ہی نہیں ہے۔

ہدینہ جرائم کودھونے کا شہرہ۔

ہدینہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہرہ۔

ہدینہ درجات عالیہ کے حاصل ہونے کا شہرہ۔

ہدینہ انسووں کے ہار پرونے کا شہرہ۔

اس لئے کہ انسواور وہ بھی مدینہ طیبہ میں بسے ہوں اللہ کے نزدیک بے حدا چھے ہیں۔

بحدا چھے ہیں۔

حضرات گرامی ! حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه نے کمال کا شعر لکھاہے۔

جھی تو آکے مدینے میں روئے جاتے ہیں گئنہ کے داغ مدینے میں دھوئے جائے ہیں انہیں حلاق مدینے میں دھوئے جائے ہیں انہیں حلاق نہ کرنا وہ خوش مقدر ہیں جو اُن کے شہر مقدس میں کھوئے جاتے ہیں ابشہر خوباں اور شاہ خوباں کے شن وجمال کی بات کرنے اُن کی بارگاہ میں عقیدت کے پھولوں کے ہار پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے بیں محترم المقام جناب حافظ محمد اکرام مہروی چشتی قلندری سیفی صاحب۔

كدابان رسول حضرات كرام ! تمام خلوق آقائے دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم كی

گذاہے سب آپ کے منگلتے ہیں غریب بھی منگلتے ہیں امیر بھی منگلتے ہیں بلکہ شاہانِ زمانہ بھی سلطان العَالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درِمُنّور کے گدایان میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتاہے شاعر کہتا ہے۔

میں شامل ہیں کہ ہرایک کو وہاں سے ملتاہے شاعر کہتا ہو ہو کون جسے کون جسے کوئی جسے کوئی جسے کوئی جسے واحد دَر باراقد س ہے یہ واحد آستانہ ہے جہاں جانے والا سائل بھی خالی نہیں آتا۔

بیاس ہستی کا دُربار ہے جو مالک وُمِخارِکُل کا نئات ہے۔
بیدہ دُربار کہر بار ہے جہاں ہر کسی کی شی جاتی ہے۔
اور ہر کسی کی دادرس کی جاتی ہے اور ہر کسی کوٹوازا جاتا ہے اس لئے
تمام مخلوق سرکار کے دُرکی گراہے کیونکہ بیددردُر حقیقت درِرُت العلیٰ ہے پھر
کیوں نہ کھوں !

مخلوق خُدا جُنّی بھی ہے اُن کی گرا ہے اللہ کے سوا آپ سے بَرِرَ نہیں کوئی صابح کو بھی طبیبہ میں مبلالیں مرے آقا آب آجاتا مگر پاس مرے زَر نہیں کوئی حضرات گرامی الوگ دیار مصری بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار ایران کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دیار رونق آفریں کی بات کرتے ہیں۔

اس دیاری بات کو جہال سے تمام دیاروں کورونق عطا ہوتی ہے اُب محبوب و دیار محبوب و دیار محبوب و دیار محبوب کی بات کرنے تشریف لاتے ہیں جناب پیرسید مُبتشر حسین شاہ صاحب آف الگلینڈ۔

# مختاركل

حضرات گرامی ! الله تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوکلی مختار بنایا اور تمام اختیارات آپ کے سپر دفر مادیئے ہیں حضور کے جاہئے سے سب پچھ ہوسکتا ہے آپ نے شورج کوضیاء دی جا ندکو جا ندنی دی طائر این بہشت کوخم کی دی اندراصحاب کوسادگی دی نایاک کو یا کیزگی دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسملام کوسطوت وشوکت دی مریضوں کو صحت دی سلاطین کوسلطنت دی اور اسملام کوسطوت وشوکت دی مریضوں کو بی دی۔

كرآب مختاركل بير

حضرات گرامی احضور نے آسان کوزینت دی زمین کوعظمت دی مسلمانوں کوسیرت دی بے سرور کوئر وردیا بے ٹورکوئور دیا بے جارے کوچارہ دیا بے سہارے کوسپارا دیا غموں کے مارے کوقر اردیا دکھ کے مارے کو بیار دیا کو کورجمت دی گری کورجمت دی کہ حضور کورجمت دی گری کورجمت دی کہ حضور مختارکل ہیں۔

حضرات كرامى ! آب صلى الله عليه وآله وسلم في مدينه كوشان دى

کعبرکوآن دی، اُمنت کوایمان دیا، مومنول کوفیضان دیا، شین کومرداری دی، علی کوشیاعت دی، عُمان کوسخاوت علی کوشیاعت دی، عُمان کوسخاوت دی، عُمرکوعدالت دی، عُمان کوسخاوت دی، اُمهات المومنین کوطهارت دی، ہم سب کوشفاعت دی که حضور مالک کا کنات ہیں حضور مختار کا کنات ہیں۔

آپ نے زندگی کوزندگی دی۔

جان دوعالم نے ہر جینے کو جینا کردیا قریبً بیڑب میں آئے تو مدینہ کردیا کس قدر صاتم بیہ ہے سرکار کا گطف و کرم نعت کہنے کا عظا مجھ کو قریبنہ کردیا

ايكاحسن التجاء

اک چیم عنایت بو بنده بول برا آقا سرکار کا پرورده شیکل بین رکمرا آقا آیا بول برد کا پرورده شیکل بین رکمرا آقا آیا بول برد کا برد در په دل چاک رمکز چاک اکسیدلولاک

آلام کا گیرا ہے میں اس سے بچوں کیسے ونیاکے فریوں کی گیسے ونیاکے فریوں کا میں توڑ کروں کیسے بندہ ہے بڑا سادہ بیہ لوگ ہیں جالاک اکستیرلولاک

ٹوئے ہیں سہارے سب سرکار سہارا دیں ونیا سے بچا کر آب بس پاس ہی الوالیس طیبہ کی فضاؤں میں اُڑ جائے مرک خاک ایسٹیرلولاک

سرکار نہیں مبنی ائب بات سوا تیرے شہرے شہر کے صدقے سے آلام مطا میرے سیمی لوگ بریدوں سے بھی ہیں ظالم و سفاک آسیدلولاک

میں ہجر مدینہ میں دِن رات نوبی ہوں روضے کی زیارت کو دن رات نوبیا ہوں سیکھیں ہیں مری ٹریم دِل میرا ہے غمناک آسے سیدلولاک

سرکش ہے ہوں صاحم زنجیر کروں کیے اس حوص و ہوں کو میں مخچیر کروں کیے اس حرص و ہوں کو میں مخچیر کروں کیے نیزہ ہے نہ رقتراک اے سرکٹ ہے نہ رفتراک اے سرکولاک

دررسول كاحسن

حضرات گرای الله تبارک و تعالی کی تمام مخلوق حسین ہے اس میں سے سب سے حسین انسانوں سے اللہ فرما تا ہے۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویُم

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویُم

ہے شک ہم نے انسان کو احسن صورت میں کخلیق فرمایا۔

حضرات گرای اسب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں حضرات گرای اسب سے حسین مخلوق انسان ہے اور انسانوں میں سب سے حسین محبوب خدا حضرت شید نا محم مصطفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور تمام در باروں میں سب سے حسین در ارباد شاہوں کے بھی ہوئے ہیں۔

اور تمام در باروں میں سب سے حسین در درار بادشاہوں کے بھی ہوئے ہیں۔

دُر بارامرائے بھی ہوتے ہیں۔ در باروز روں کے بھی ہوتے ہیں۔ در باروز روں کے بھی ہوتے ہیں۔

دربارتاجداروں کے بھی ہوتے ہیں۔ مگر جہاں تک درباررسول کا تعلق ہے تو اس جیساحسین دربار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔

الملاظا ہری وجامت میں بھی دررسول بے اللہ ہے۔ ا المنى سطوت ميں بھى وررسول بے مثل ہے۔ المرال كوالدس بهى دررسول بمثل ب-المكر كمال كے حوالہ سے بھى دررسول بے مثل ہے۔ المحضن كے حوالہ من محكى دررسول بے مثل ہے سرکار کے ور جیسا حسیس ور تہیں کوئی کونگین میں سرکار کا ہمسر نہیں کوئی مُرحب تو زمانے میں کئی لاکھ ہیں صائم ول کڑھتا ہے اس بات یہ حیدر نہیں کوئی بیشعر بهارے دِلوں کی آواز سے اور اس آواز کے ساتھ میں دُعا کو بهول اورآب بھی دعاموین جائے کہ اللہ العالمین اسلام کوعروج عطا فرما مسلمانوں میں جذبہ حیدری أجا گرفر ما ﴿ آمین ﴾

شيد\_ عيظى بانيس

سركار مدينة على الله عليه وآله وسلم كى زبان اقدس سے فكلے موت

الفاظ شہد سے بھی میٹھے ہیں اس لئے اپنے بھی اور غیر بھی میہ مانے پر مجبور موسکتے کہان کی میٹھی باتوں جیسی دوسروں کی باتیں نہیں ہیں۔

عزیزان کرامی قدر! حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہاتوں کی توبات ہی نرالی ہے کیکن آپ کے ہارے میں کی جانے والی آپ کی ہاتیں بھی بردی میٹھی ہیں اور آسان ہات کردیتا ہوں اُن کاذکر خیر بھی بردائیٹھا ہے۔ اُن کی تعنیں بھی بردی میٹھی ہوتی ہیں اُن کی تعنیں بھی بردی میٹھی ہوتی ہیں

اس کے جب بھی اُن کی باتیں کی جائیں سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی اُن کے حسن کی باتیں اُن کے جمال کی باتیں اُن کے حسن کی باتیں اُن کے حمال کی باتیں اُن کے کردار کی باتیں ان کے افعال کی باتیں اُن کے کردار کی باتیں ان کے افعال کی باتیں اُن کے اقوال اُن کے فرامین اُن کے کردار کی باتیں اُن کے افعال کی باتیں اُن کے اقوال اُن کے فرامین اُن کی احاد یمٹ طیبہ الغرض کہ آپ کی ہر بات ہی شکر سے اعلیٰ ہے۔

شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات نطق سے
بیہ شہد ہو تو پھر کے پرواہ شکر کی ہے
آپ کی ہا تیں بھی میٹھی ہیں اور آپ بھی میٹھے ہیں۔
آپ کی ہا تیں بھی مائی میٹھا اس کی ہا تیں ہیں
میٹھا میٹھا اپنے اس کا رہیبی رہیبی ہا تیں ہیں
میٹھا میٹھا اپنے اس کا رہیبی رہیبی یا تیں ہیں

ان نعنوں کی بات ہی کیا ہے جن میں خاص سلیقے سے ماسی میں ہیں میں اکثر اُس کی ہوتی یا تیں ہیں

اب انہیں کی بات کرنے کیلئے اُن کی نعت پڑھنے کے لئے عظیم اور شخصے کے لئے عظیم اور کے شاخوان رسول جناب محمد فاروق چشتی کودعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور میشھے آ وا کی میٹھی نعت سنا کیں محمد فاروق چشتی کولڈ میڈلیسٹ ۔

شاخواني ومصطفا

عزيزان كرامى إثناخوان مصطفط موناكوكي حيوفي بات نبيس كيونكه ثنا خوان مصطفط موناكوكي حيوفي بات نبيس كيونكه ثنا خواني رسول توسنت الهيدب-

الدناخوان رسول ہے۔

انبياء شاخوان رسول بير

المرسول شاخوان رسول بيل

المح فرشة ثناخوان رسول بيل-

شاخوان رسول ہونے کو جولوگ معمولی بات مجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی بات مجھتے ہیں اُن کی سمجھ معمولی ہے۔ معمولی ہے جوبھی شاخوانی محبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہے براے ناز کے ساتھ کرتا ہے۔

برے وق کے ساتھ کیونکہ بیروہ کام ہے جس کا انجر بے انہاہے اور بیروہ عبادت ہے کہ جس میں فخرریا میں شامل نہیں ہے۔

عزیزان کرامی ابر ثناخوان تحدیث تعمت کے طور پر فخر کے ساتھ ہیہ اعلان کرتا ہے کہ میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جیسے سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ

وسلم كاشاخوان مونے كاشرف حاصل ہے۔

حضرات گرامی ! شاخوان مصطفے کی فہرست میں نبی بھی آتے ہیں ولی بھی آتے ہیں ولی بھی آتے ہیں اور بُوروالے بھی ولی بھی آتے ہیں اہلِ بئیت بھی آتے ہیں اور بُوروالے بھی آتے ہیں اور بُوروالے بھی آتے ہیں کونکہ شاخوانی ورسول عبادت ہے شاخوانی ورسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم بخشش کا سامان ہے۔

میرے اللہ نے میری بخشق کا سامال کردیا مجھ کو سرکارِ دوعالم کا ثناخوال کردیا جب سے صاتم چھوڑ کر طیبہ یہاں ہوں آھیا میرے افکول نے زمانے بھر کو گریاں کردیا

# نعت حبيب خدا

مضرات گرامی!

ہم تو نعت شریف کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سرکار کی نعت کا صدقہ کھاتا ہے اس لئے کہ دُرود پاک بھی نعت ہی ہے اور درود پاک ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ دُرود پاک کے صدقہ سے ہمیں نعتیں عطا فرما تا ہے لہذا آگرد یکھیں تو ہمیں سرکار کا صدقہ ہی ملتا ہے۔

ایمان ہے۔ کی کہ میں قرآن ملاتو سرکار کا صدقہ۔

ایمان ملاتوسرکارکاصدقه-هرجمان ملاتوسرکارکاصدقه-

ہر رہی کے در گرائیوں
ہماراعقیدہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنے آ قادمولی کودِل کی گہرائیوں
سے یادکریں تو ہمارے سوئے ہُوئے نصیب جاگ آٹھیں گے۔
ہماری پریشانیاں رفع ہوجا ئیں گی۔
ہماری پریشانیاں رفع ہوجا ئیں گی۔
ہماری پریشانیاں رفع ہوجا کی گئی ہے۔
ہمادرسول سوئے ہُوئے نصیب جگاتی ہے۔
ہمادرسول کر ہے ہوؤں کو اُٹھاتی ہے۔
ہمادرسول کر ہے ہوؤں کو اُٹھاتی ہے۔
ہمادرسول کر مے ہوؤں کو اُٹھاتی ہے۔
ہمادرسول کی جان داوں کی قیار دیتی ہے۔
ہمادرسول کی جان داوں کی قیار دیتی ہے۔

ندوه خالی نه بیرخالی

حضرات گرامی! اللدتعالی فرما تاہے۔

اُغُنَا هُمُّ اللهِ وَرَسُولُهُ

التدبيمي دولت مندفرما تاسب اوررسول التدسلي التدعليه وآله وسلم بهي

### دولت مند كرتے ہيں۔

سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے فرمادیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وَولت مند
کرتا ہے تو پھررسول اللہ کے لئے بھی اُس خصوصیّت کا ذکر کیوں فرمایا اسلئے
کہ پینہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب کے لئے بیعقیدہ رکھنا کہ وہ اختیارات
والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں بیعقیدہ شرک نہیں بلکہ عین قُر آن پاک
کے مطابق ہے حصر ات گرامی قرآن پاک کی روسے۔

کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے۔

ہے حسور بھی عطا کرتا ہے۔

ہے حسور بھی عطا کرتا ہے۔

کرتنور بھی عطا کرتے ہیں۔ کہ الدیمی ویتاہے۔

المحضور بھی دیتے ہیں۔

الله بهي مستب الاسباب هـ

الاسباب بين

مئة الله بهى ويين والا

ملاحضور بھی دینے والے۔

الله بهي خزانون والا

المحضور بھی خزانون والے۔

الله عقی ما لک ہے۔

المختصورعطائي مالك بين\_

> جو بوسہ دے لے کعبے کویا جالی جُوم کے اُن کی نہ رہتا ہے بیمال خالی نہ رہتا ہے وہال خالی

> > ميلاد ہرجگہہ

ملا وحسور كا فكري

مهر ميلا وحضور كي ولا دست كا ذكر

مهر ميلا دحضور كي عظمت كا ذكر

المراد ميلا وحضور كي رسالت كاوكر

المكاميلا وحضور كور مونے كاذكر

اورميلاد ہر جگہ ہے كيونكه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كافي كرمقدس ہر

جگهه کوئی جگه ایسی نبیس که جهال رسول الله کاذکر نه مور به کوئی ملک ایسانبیس ر به کوئی شهرایسانبیس ر به کوئی شهرایسانبیس ر به کوئی علاقه ایسانبیس ر به کوئی علاقه ایسانبیس ر

کہ جہال رصول الله علیہ وآلہ وسلم کے میلا دکا چرچانہ ہو جہال آقائے دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ندہ و بلکہ ہر ہر جگہ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔

مرے محبوب کے میلادِ اقدی کی محافل سے نہ کوئی شہر ہے خالی نہ ہے کوئی گراں خالی خدائے یاک محبوب گر استے نہ ویا ہیں خدائے یاک کے محبوب گر استے نہ ویا ہیں بید تھا سارا جہاں خالی بید رہتا سب جہاں خالی بید رہتا سب جہاں خالی

جان ونن ذِ كرمين مصروف

حصرات گرامی المسلمان سیاوی موتای جوحصور سلی الله علیه وآله وسلم سیستی پیار کرتای ساور جسی پیار ہوتا ہے وہ اسپیغ محبوب کا ذکر کرتا

بلكه أس كاسراراتن من المين محبوب كى ياد ميل مستغرق رجنا ہے۔ اس کی سوج کامحورمحبوب ہوتاہے۔ بهم البيئة قاومولي صلى الله عليه وآله وسلم سيسي بياركرت بي الهذا ماراتن من آقا کی یاد میں رہتاہے۔ مريماري سوج مير حضور كاذكر-المرارى فراست ميس حضور كاذكر المريم المحلول مين وكررسول-مهر ارى زبال بيذكررسول ـ مرار براول میں و کررسول۔ المرام المار المار المراسول المراسول المراسول ہماری روح بھی ذکرمحبوب خدامیں مگن رہتی ہے اور جب زوح بھی وكرمصطفي الله عليدوا لهوسلم كاساعت كرتى بياتومسروروبتى ب عزيزان كرامي! حضرت غلامه صائم چنتی زحمة الله علیه نے برا خوبصورت شعر لکھا

> نبی کے ذِکر میں مصروف ہیں میہ جان وتن اسپنے زباں خالی ندلئ خالی ندول خالی ندجاں خالی

بہاتا اشک جو بھی ہے گیا صائم مدینے سے مری سری سرکار کے دربار سے آیا کہاں خالی محبوب کی گلیاں

محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے ای لئے محبوب کے شہر کی گلیاں ہمی ہمیں مرغوب ہیں اور ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ان مُبارک گلیوں سے پیار کرنا عبادت ہے کیونکہ عبادت محبت سے ہاد کرنا عبادت ہے کیونکہ عبادت محبت کے شکیل کے سے بیار ضروری ہے لہذا اگر کوئی محف عبادت کرتا رہے لیکن مدینہ پاک سے محبت نہ کرے تو وہ کم بخت ہے اُس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔

ال لئے کہ بیرتو وہ گلیاں ہیں جن میں آقائے ووعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے سے بیرتو وہ گلیاں جن کا احترام اولیاء اللہ فرض جانے سے بیرتو وہ گلیاں جن کا احترام اولیاء اللہ فرض جانے سے

امام ما لک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جوتی پہن کرنہیں چلے اور جب اُن سے پُوچھا گیا کہ حضرت آپ گری کے وتوں میں بھی مدینہ طیبہ میں جوتی پہن کرنہیں چلتے کیا وجہ ہے تو قرمایا اَن گلیوں میں بھی مدینہ طیبہ میں جوتی پہن کرنہیں چلتے کیا وجہ ہے تو قرمایا اَن گلیوں میں میرے آتا چلتے رہے ہیں اُیسانہ ہو کہ کہیں آتا کے قدم مبارک گلنے والی جگہ پرمیری جَوتیاں آجا کیں اس لئے میں برہتہ یا چلتا ہوں۔

حضرات گرامی ! ان گلیوں سے پیار کرنا اس لئے بھی نہایت ضروری ہے کہ ان ممبارک گلیوں سے سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت فرمائے ہیں آپ بھی ان گلیوں سے پیار کرتے ہیں اور ہمارا بھی بہی عقیدہ سے کہ ہم بھی۔

مدینہ پاک کی گلیوں سے پیار کرتے ہیں مدینہ ول کے چمن میں بہار رکھتے ہیں

عطالب مندر

حضرات گرامی استدرکسی کافتاج نہیں ہوتا اور سمندرکا سیل روال کسی سے رک بھی نہیں سکتا حضورا قدس صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوعطا فر مانے والاخود خالق کا تنات ہے اور الله سے لے کرمخلوقات کوعطا فر مانے والے نبی سمرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم بیل۔

جرد حضور کی عادت سخاوت وعطاہے۔ کرد حضور کا طریقہ سخاوت وعطاہے۔ مرد حضور کی سنت سخارت وعطاہے۔

امرسخاوت وعطاہے۔ شخصتور کا فرمان سخاوت وعطاہے۔

آپ خود بھی عطافر ماتے ہیں اور اپنے اصحاب واُمت کو بھی بہی درس دیتے ہیں اور وہ چنانچے صدیق دریائے ماروں میں گئے فاروق دریائے سخاوت بن گئے جبکہ دریا بھی عطا کے سمندر سخاوت بن گئے جبکہ دریا بھی عطا کے سمندر سخاوت بن گئے جبکہ دریا بھی عطا کے سمندر سخاوت بن گئے جبکہ دریا بھی عطا کے سمندر سخاوت وعطا کا سمندر سرکار دوعا کم سے فیض حامل کر کے دریا بنے ہیں چنانچے سخاوت وعطا کا سمندر سرکار دوعا کم بین اسی کئے حضرت علامہ صائم چشتی فرماتے ہیں۔

عطا کے حمرے سمندر کی بات کرتا ہوں نبی کے فیض مرد کی بات کرتا ہوں اندھیرے بردھتے ہیں صابح نھیب کے جب بھی اندھیرے بردھتے ہیں صابح نھیب کے جب بھی نبی کے دُوئے مُنور کی بات کرتا ہوں اس کے دروی مارد کی بات کرتا ہوں اس کے دروی مارد کی بات کرتا ہوں اس کی سے دروی کی بات کرتا ہوں اس کے دروی کی بات کرتا ہوں اس کی سے دروی کی بات کرتا ہوں اس کی سے دروی کی بات کرتا ہوں اس کی دروی کی بات کرتا ہوں کی دروی کی

اورسرکارے من کے جمارے من کے گفتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی خوشبو بھیرنے کے کفتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی خوشبو بھیرنے کے کئے تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان شاخوان رسول واجب الاحترام جناب محمد سرور چشتی صاحب جو کہ نہایت ذوق اور سوز دسر ور کے ساتھ کلام پیش محمد سرور چشتی صاحب جو کہ نہایت ذوق اور سوز دسر ور کشمرت یافتہ شاخواں کرتے ہیں مدینہ نعمت اکیٹری کے لیکھرار ٹی وی کے شہرت یافتہ شاخواں جناب محمد سرور چشتی صاحب۔

## نعت کوئی

حضرات محترم! شعر کوئی ایک ایبانن ہے جوز مانہ وقد میم سے جلا ارباہے۔ عزیزان کرامی شعر کوئی علم وادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے شعر كوئى ميں فصاحت و بلاغت كے ساتھ ساتھ اِستعارات اور اشارات و کنار استعال ہوتے ہیں ۔ شعر موئی میں حسیس الفاظ کے مجھول پیش کئے جاتے ہیں اور اگر ہم قرآن یاک کے انداز تکلم برغور کریں تو ہر شاعر خواہ مسلمان ہویا کافرید مانے برمجبور ہوجائے گا کہم واؤب کا سب سے بڑا مُرتع قرآن باك ہے جس كى ندكوئي مثل ہے ندمثال۔ عزیزان گرامی! عرب سے بڑے پڑے پڑے فصحانے جسب قرآن باک كى آيات سنين تومقام جرت مين حطي محيد اوراس كلام كى بلاغت وفصاحت س كر مجبور موصحة مير كبني بيركمه بيكلام انسان كالبيل موسكتا-عزيزان كرامي إية واعجاز قرآن باورجب شعرائے كرام نے ا يني غرالين للجين تو ان مين سب يه مقبول صنف نعت رسول معظم على الله عليه وآله وسلم كى موكى بيشار شعراغ لين كيت ترك كرك عنين لكھنے لگے۔ المن تُعت كوني خسن كلام ہے۔ الملا نعت كونى ايك فن ہے۔ المانعت كوئى اصناف فن كى جان ہے۔

الم نعت كوتى مسلمان كاليمان بهد

العنت كوتى حكم رسبورهمان ہے۔

ملا نعت کوئی میں بڑے بڑے شعراء نے طبع آزمائی کی اور ایس

خوبصورت خلیقات کیں جومدت دراز سے امر ہو چکی ہیں۔

عزيزان كرامي قدر! نعت كوني مين خاص مقام بنانے والے

بهت من من الله عليه، حضرت بين إمام بوميري رحمة الله عليه، حضرت

عبدألرتمن جامى رحمة اللدعليد علامه اقبال رحمة التدعليذ اعلى حضرت امام احمد

رضاخال بربلوى رحمة التدعليه مولاناحسن رضابر بلوى رحمة التدعليه جحراعظم

جشى رحمة الله عليه بمحمعلى ظهورى رحمة الله عليه عبدالتار نيازى رحمة الله عليه

حفيظ تائب رحمة الله عليه ، حفيظ جالندهري ، احمد تديم قاسمي ، سيد ناصر چشتي

وغيرهم شامل بين إن كےعلاوہ ہزار ہاشعرائے كرام كى ہزار ہا تصانيف سيد

الاصناف نعت رسول معظم میں شائع ہو پیکی ہیں۔ ونیا کے نامور نعتیہ شعراء

کے پہلے پانچ شعراء میں حضرت علامہ صائم چشتی رحمة الله عليه كانام نامی بھی

شامل ہے جن کی تحریر کردہ نعتوں کی تعداداولین واخرین میں سب سے زیادہ

بھی ہے اور آپ کا کلام اِس لحاظ ہے بھی مُنفرد ہے کہ آپ این کھی جانے

والى نعتول مين قران كريم كى الياستومقدسه اور احاديث مياركه سديهن

زياده استفاده فرمات بين \_

عزيزان كرامي فذر إحضرت علامه صائم چيتى رحمة الله عليه كاايك

نهايت خويصورت كلام بيش كرتابيول اورأميد ركفتا بول كهجس طرح كااعلى كلام ميداد بهي أسى انداز مع مجمع ديجي كااور بيداد سبحان الله كى صدام اب سركاد مدين صلى الله عليه وآله وسلم كي حسن كى بات كرت إن اورسركاردوعالم ملى الله عليه والهوملم كومخاطب كري يجيئ ين كدا بإرسول الله صورت ومان ہے تو سورق رمل میں علم عيرا ہے ورختال علم القرآن على سب كهدوين سبحان الله! احسن تفویم قامت کو بری حق نے کہا وهل سميا جب تور تيرا پيكر انسان مين ہے زمانے کو برے والعصر سے تشہیہ وی خلق عظیم آیا ہے تیری شان میں تو بي حاصل أسكا أل كالمطلع ومقطع بحى تو چوغرال سب سے سیس خالق کے ہے دیوان میں حضرات كرام ! عورفرما ي كاطلامه صاحب فرمات بيل كه! تنيخ تيري ہے فخنا محمر من اللہ ہے برا ہے رضا تیری فریمنی کے حسیس عنوان میں

اور!

تیری صورت ہے حسیل اور وَالْقَمْر تیری جبیں لغت ہے۔ تیری حلاوت آگئ ایمان میں مقطع ہے کہ!

دائرے ہی دائرے صافی بنے چاروں طرف جب نو ظاہر ہو رہا تھا کھے امکان میں حضرات گرامی! اِس خوبصورت کلام کے بعد کوئی اور بات کے بغیر بلا تاخیر دعوت نعت ہول سُلطان الانبیاء کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے دھنولہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خاخوان حضرت علامہ قاری جناب محمر سُلطان نقشبندی صاحب آئیں اور ایخ متر نم انداز سے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔

## ميلادكي رات

حضرات کوئی شک بین ۔ اِس میں کوئی شبہ بین کہ کیا تہ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اِس میں کوئی شبہ بین کہ کیا تہ القدر ہزار مہینوں سے افضل ۔ ہے؟ اور بیر اِس لئے افضل ہے کہ اِس دات میں قر آس آیا ہے تو جس دات صاحب قر آن تربیف لائے اُس دات کی شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے ! صاحب قر آن تربیفی افضل ہے۔ اُس دات کی شان کا اندازہ کون کرسکتا ہے !

المالية الميلاد مجى انصل ہے۔ القدر مين قرآن آيا-المالية الميلاد مين صاحب قرآن آيا-المالية القدر ميس كتاب أورا في-المالية الميلاد مين من اللدنورا يا-- المالية القدر مين فرشتون كى رحمت آئى، الله الميلاد مين الله كي رحمت آئي -ہے۔ اللہ القدر بھی شان والی ہے۔ الميلة الميلاد بهي شان والي ہے۔ القدر بركتول والي ہے۔ الملا الميلاد بھى بركتوں والى ہے۔ مراليلة القدررفعتول والى ہے۔ فياية المبلادمجى رفعتول والى بي-الميشان أس كي سي شان إس كي بھي ہے۔ المدورجاس كاجمى ہے۔ ورجہ آئ كاجمى ہے۔ ملاليلة القدركادرجديب كم بزارمهينول سے افضل ہے۔ ﴿ ليلة الميلا وكاورجديه بيك كديدليلة القدر على افضل ب-

میلاد کی رات تمام راتوں سے افضل واعلیٰ ہے کیونکہ اِس رات تمام اِنسانوں سے افضل واعلیٰ ہستی تشریف لائی ہے۔

عزیزان گرامی! حضرت علّامد صائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیلۃ المیلادے بارے میں فرماتے ہیں کہ اُکوگو! مجھ سے میلاد کی رات کے بارے میں نُوچھے ہوکہ بدرات کیسی ہے؟ آؤ! بتاؤں شفقتوں کی رات ہے یہ برکتوں کی رات ہے لوٹ لو رحمت خُدا کی رحمتوں کی رات ہے بیدرات تورحمتوں کی رات ہے میدرات تورحمتوں کی رات ہے اور اِس رات رحمت خُداوندی چھما میں رہی رہی رہی ہے مولیاں کھرلو۔

اوز!

چل رہی مضندی ہوائیں ہیں مدینہ پاک کی جاگ ہوائیں ہوائیں ہیں مدینہ پاک کی جاگ ہوائیں والو فرحتوں کی رات ہے عاشقانِ مصطفے پہ کھل مجے رحمت کے در کملی والے کے کرم ہے۔ وں کی رات ہے اور اس رات بحرب خدا اور اس رات بوتی ہوائی جائے گا کیونکہ اس رات محبوب خدا کی جاءہ گری ہوئی ہے اس رات تو رخد اس کا نکات میں جلوہ گئن ہوا۔ لہذا اس رات تو رخد اس کا نکات میں جلوہ گئن ہوا۔ لہذا اس رات تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جو ما نگنا ہے ما نگ لوگر مدینہ پاک کا تصور صرور کر لینا۔

باندھ کر دِل میں تقور روضہ محبوب کا جوبھی ماگو سے ملے گا بخششوں کی رات ہے جن میں آقا ہے مدینے سے پیام و حاضری سب کی سب بیراُن خوشی کی ساعتوں کی رات ہے ماگ لو صاحم معافی رب سے آقا کے طفیل معفرت کے برستے یہ بادلوں کی رات ہے مغفرت کے برستے یہ بادلوں کی رات ہے مخفرت کے برستے یہ بادلوں کی رات ہے

## اشعاريقابت

پُھول کو گُلُٹن کرے قطرے کو دریا کرے جو بھی جائے اِذُنِ خالق سے برا آقا کرے خُود خدا جس کی ثاخوانی ہو صاحم کر رہا کمس طرح اِنسال بیال پھر مرتبہ اُس کا کرے کہ کہ

## اشك سجائے ركھنا

آئکھ ہیں اشک سجائے رکھنا دامنِ دل پھیلائے رکھنا میں جن بیں آنے والے والے دلک کے درد جگائے رکھنا دید سے پہلے سو نہ جائیں دید سے پہلے سو نہ جائیں اندھیرا نہ ہونے پائے رکھنا درد کی جوت جگائے رکھنا درد کی جوت جگائے رکھنا درد میں ڈوبی نعت ستا کر درد میں درد

سننے اور سنانے والو استانے رکھنا اسے آگھ ملائے رکھنا اسے آقا کی راہوں میں دلی کا فرش بجھائے رکھنا فرش بجھائے رکھنا اپنا آپ مٹائے رکھنا اپنا آپ مٹائے بیں وہ صائم انے والے بیں وہ صائم

\*\*\*

میری سرکار سے ساحل بھی کنارا مانگے

میرے آتا سے سہارا بھی سہارا مانگے

نعت کو جھوڑ کے کھول میں غزل کیوں صائم

چھوڑ کے کون منافع کو خسارا مانگے

سرکار کے دربار سے ہرغم کی دوا ماگلہ مل جائے گا آقا سے سدا ماگلہ کا آقا سے سدا ماگلہ ما آگلہ صابحہ ساتھ اُن کے صابحہ میں پردھوں نعنت بھی سامنے اُن کے ہر وفت مرا ول ہے رہا اِک ہی دُعا ما گلہ

کرم سرکار کا شوئے مدینہ لے چلا مجھ کو بہت رویا تھا آخر دل کا مقصد مل گیا مجھ کو کرم اُن کا بی اُن کی نعت کی توفق دیتا ہے وگرنہ ہے کہاں صائم سلقہ نعت کا مجھ کو مہرکہ کہ

# فخراني مابيا

وَالْفَجْرُ حسیس چیرہ وَالْفِیر یسیس چیرہ وَالْفِیل یسین جِرا سیرا وَالْفِیل یسین جِرا سیرا وَالْفِیل کی مانگ کیمری محبوب کی خالق نے جب جابی تھی جلوہ گری والفیس ہے پیشانی والفیس ہے پیشانی خورشید پر غالب ہے رُخسار کی تابانی خورشید پر غالب ہے رُخسار کی تابانی

يرى المنكصين قوسین بین دو ابرو دونور بری سی محصیل عنوان ممارک میں مَازُاعٌ کا کاجل ہے چشمانِ مُبارک میں تو حق کا ہے آئینہ وجه الله يرا چره مفكوة يرا سين أن سے ہے جہال قائم ونیا کے حبیل سارے اُن پر ہیں فدا۔ صائم \*\*\*

حضور سے کیف و سرور ملتا ہے نظر کو قلب کو سینے کو تور ماتا ہے جمال و رُعب محمد کو دیکیم کر صائم وہاں یہ خاک میں سارا غرور ملتا ہے

\*\*\*

باطل نظام كفر كا سارا بدل ويا میرے نی نے رحم میں عُصّہ بدل دیا صائم نی کے ہاتھ ہے تقدیر کا تنات جس كو مجمى جاباجس طرح جابا بدل ديا

## سملام بينفظر

المرام المكام المراء ورود سارے سلام المكاصل أصول كے لئے سارے درودسارے سلام مممسمر دوام کے لئے سارے درود سارے سلام المح سالم ملام کے لئے سارے ورود سارے ملام المح مرسل امام کے لئے سارے درووسارے سلام ملا میدی کرام کے لئے سارے ورودسارے سلام المحورمدارك كے سازے درود سارے سلام المحتام حصارك لئ سارے ورود سارے سلام مهم صدورے کے سازے درود سمارے سلام ملامطلع طورك لئے سارے درود سازے سلام الم بادی راه کے لئے سارے درووسارے ملام الله کے ماہ کے لئے سارے درودسارے سالم المرصائم كى ومال كرية سائة سارسد ورود سارسد سلام اورأس كى ال سك التي سارسد درووسارسد سالام.

\*\*\*

پاک قرآن سے ملی جُلتی پاک نبی کی باتیں ہیں ہوری ہوئیں قرآن میں جُنّ نے نبی کی بیاری تعیّن ہیں ہملی والے کے گھر جا کر جُول کئے جو گھر اپنا صاتم نیک ہے تقسمت اُن کی اُن کی نیک براتیں ہیں ہیں کہ کہ کہ

نعت رسول سُننے سُنانے کی بات کر سویا ہوا نصیب جگانے کی بات کر بیٹا ہے ہوا نصیب بیٹا ہے کی بات کر بیٹا ہم ایک ہی ول کو مسلسل ہے مل رہا صابح ور حبیب پر جانے کی بات کر مسلسل مور حبیب پر جانے کی بات کر کھی ہے

حق کی بات ہے بڑی بات مدینے والے ہے بڑی اعلیٰ تریں وَات مدینے والے حشر میں لایا ہے انجال کھے صاتم مات مدینے والے لائ ہے اس کی بڑے ہاتھ مدینے والے لائے ہے اس کی بڑے ہاتھ مدینے والے لائے ہے اس کی بڑے ہاتھ مدینے والے لائے ہے اس کی بڑے ہاتھ مدینے والے

اُس نے فردوس کے ہر مُسن کا جلوہ دیکھا جس نے سرکارِ دوعالم کا ہے رُوضہ دیکھا فِکر نقا خُلق کا یا خلق کا اُن کی صابح میں نے قرآن کا اِک ایک جو وَرقہ دیکھا میں نے قرآن کا اِک ایک جو وَرقہ دیکھا میں کے میکھیں۔

نُور کی جو بات ہوگئی مصطفے کی فعت ہوگئی صائم اُن کے فیض عام سے ختم ذات یات ہوگئی کہ ہمکہ

آپ کا ظہور ہوگیا ذرّہ فرہ طُور ہوگیا صاتم آپ کی نگاہ ہے ختم تھا فجور ہوگیا ختم تھا فجور ہوگیا

مدینے کی خیا میں کھو گیا ہوں میں خُود اپنی صدا میں کھو گیا ہوں نبی کی نعت کھتے کھتے صائم میں انداز رضاً میں کھو گیا ہوں بہر ہیں انداز رضاً میں کھو گیا ہوں

بفیضِ نعنت سرکارِ دوعالم میرے گھر میں بھی برکت ہوگئی ہے کہاں میں اور کہاں نعنتِ بیمبر بیہ کیا صاحم کرامت ہوگئی ہے بیہ کیا صاحم کرامت ہوگئی ہے

بیال آقا کی مدحت کرد با ہوں عبادت کرد با ہوں عبادت کرد با ہوں نبی کی نعت کی تروی صائم بی انداز سلامت کرد با ہوں بانداز سلامت کرد با ہوں بہدیجہ

میں انوار نبی کے تذکرے سے
فنا دنیا سے ظلمت کردہا ہُوں
خُدا کی نعمین کھاتا ہُوں صاحم خُدا ہی کی عبادت کردہا ہُون خُدا ہی کی عبادت کردہا ہُون

جہاں کو ٹور وفا سے اُجالئے والا مرا کریم مرے وکھ کو ٹالنے والا وہی تو بحر ہے صائم جہاں میں رحمت کا کرم کے مہر کے موتی اُجھالئے والا مرکم کے مہر کے موتی اُجھالئے والا

جمال و نور ازل نحسن جہال تاب کہو جواب جہال و نور ازل نحسن کا نو لاجواب کہو وہ مصطفے ہیں وہ عکس جمال حق صائم فرا کا نحسن کہو شسن انتخاب کہو

محیط حَمَدوں کو نام اُن کا کلامِ خالق کلامِ اُن کا دُرود اُن پہ میں پڑھ رہا تھا کہ آیا صاحم سلام اُن کا

عالم بیہ تیرے حسن کے پُر تو سے حسیس ہے دیا میں کہیں کوئی بڑا کانی شمیل ہے ماتم ہر صاحب ایمان کی تو جان ہے صاقم تو بی مہر شمیس ہے تو بی مہر شمیل ہے تو بی مہر شمیل ہے کہ کہ کہ

نُور ہے چاند کا یا پھول کی رعنائی ہے سب نے ہرشان نبی پاک سے ہی پائی ہے ذکر سرکار سے صائم جو تبی رہنے ہیں اُن کی نقدر میں مرسوائی ہی مرسوائی ہی مرسوائی ہے اُن کی نقدر میں مرسوائی ہی مرسوائی ہی مرسوائی ہے

## انتظار محبوب

آمائی میں صدیے تھیواں تیرے اُون توں میں بہاری اِک اِک اِک میری اُڈ کیک تیری وج میں ورصیاں وا گگ گزاری پاکال مال نہ جوڑاں بلکال متال رُک جائے گر بیزاری میں صابح ویاں عرضاں بن سے میری عمر پلی تکھ ساری

غمر دی ڈھل گی رات وی ڈھل گئی میرے ڈھل گئے اکفروسارے تاریال والگول ڈیٹ نال جاون کتے آس میری دے تارے صائم ہجر بجن دے چھیرے میرے لوں لوں دے وہ آرے آسجال جند نیکھے لاواں بی موت، وی چھیرے مارے

# التجا بدرگاه محبوب

اَلصَّلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ الله وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا سَيِّدِى يَا حَبِيْبَ الله



بالمحريات المحريات



الحافظ القارى محرثو بلرستما كرچشتى





اَلْصَلُوهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللَّه وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا سَيِّدِى يَا حَبِيْبَ اللَّه

خطيب الاسلام تاجداراقليم خطابت

بهرسم بالمنتبر حسيل شاه (حافظ آبادی)

وبال جنحالي القريال

(مرتب

الحافظ القارى محرنو بدستما كريشى

ناش

E PER EN LA CONTRACTION OF THE PARTY OF THE

اَلَصَّـلُوهَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللَّه وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا سَيِّدِى يَا حَبِيْبَ اللَّه

ماک کے شہر رفتاء حصرات کی زیائن رکھی جانبوالی مفر دینجانی کتاب

نقاب الراكال



الحافظ القارى محمر تو بدشا كريشي



مكتبه زين العابين

0332-4300213,0315-4300213

اكصلوة و السّلام عَلَيْك يَا سَيّدِى يَا رَسُولَ الله وعَلَى الله واصحابِك يَا سَيّدِى يَا حَبِيْبَ الله خطيب پاكتان ،خطيب نكته دان ،مقرر شعله بيان ،خطيب لا ثانی حضرت علامه مولا ناعبدالوحيدر باني عِينائية آف ملتان شريف كولنشين بيانات



الحافظ القارى محركو بلرستما كرچشتى



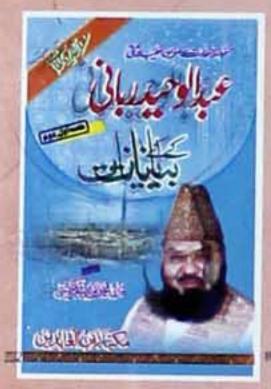







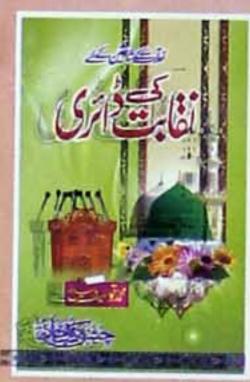



















نزدشالیمارگارڈن باغبانیورولاھور 0332-4300213 0315-4300213